



# جواهر شریعت(جلد اول) پر ایک اجمالی نظر

🕁 ليلة القدراورعيدالفطر

انحطاط ویریشانیوں کے اسباب اور راہمل

ابراهيم عَلَيْهُ السِّلاسِ كَيْ قرباني - حقائق واسرار

🖈 فقراسلامی اورغیرمقلدین

احكام عيدالاضحى وقرباني

اسفرآ خرت کے اسلامی احکام





| صفحه        | عناوين                |                         |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
|             | ليلة القدراورعيدالفطر |                         |
| ry          |                       | مُقَلِّفِينَ            |
| p           |                       | حرف آغاز                |
| 141         | ت اورخصوصیات          | ليلة القدر-اس كي حقيقا  |
| <b>*</b> ** | کے لیے مخصوص عطیہ ہے  | ليلة القدرامت محمرييه   |
| ٣٣          | قصر؟                  | ليلة القدر كے عطيے كام  |
| ra          |                       | قدر کے تین معنے         |
| ra          |                       | ليلة القدركي مبلي توجيه |
| <b>٣</b> 4  | وراس کی تو جیه        | قدر کے دوسرے معنے ا     |
| <b>17</b> 2 | ي الوجيه              | قدر کے تیسرے معنے کے    |
| 72          | ?                     | لیلة القدر کب آتی ہے    |
| <b>r</b> 9  |                       | ایک نبوی تنبیه          |

| فهرست مضامير | - |
|--------------|---|

| ۴.   | ليلة القدركو بھلاديا گيا            |
|------|-------------------------------------|
| 7    | بھلا دینے کا سبب                    |
| non  | ليلة القدر كومخفى ركھنے كى حكمت     |
| L.L. | ليلة القدركي بإنج خصوصيات           |
| LL   | نزولِ قرآن                          |
| M.A. | ہزارمہینوں سےافضل                   |
| 64   | چندفوائد                            |
| rz   | نز ول ملائک                         |
| 4    | تقذىرى فيصلون كااظهار               |
| ۵۱   | ا یک شبے کا جواب                    |
| ۵۱   | سلامتی کانزول                       |
| or   | ليلة القدراوراختلا ف مطالع          |
| or   | ليلة القدر ميں كيا كرنا چاہيے       |
| ۵۴   | اسلامی عید کاامتیاز                 |
| ۵۵   | مسلمانوں کی عید۔اللہ کا عطیہ ہے!    |
| 64   | روحانی مسرت                         |
| ۵۷   | اصل عید کیا ہے؟                     |
| ۵۸   | اسلامي عيدميں اتحاد كامظاہرہ        |
| ۵۹   | عیدگاہ جانے اور آنے کی ایک عجیب سنت |

| فهرست مضاه |  |
|------------|--|

| 4+         | توجه کے قابل                               |
|------------|--------------------------------------------|
| 71         | فسطائيت كاجواب                             |
| 44         | عید کی تیاری اور ہماری بے اعتدالی          |
| 44         | اسلامی عید کی حقیقت                        |
| 414        | علامها نورشاه تشميري رغيمًا للانبي كاارشاد |
| ar         | اسلامی عید کی تیاری                        |
| ra         | مخنتی مز دوروں کا بدلہ                     |
| 77         | ہاری ذیے داری اور ڈیوٹی                    |
| YY         | حضرت على ﷺ كاارشاد                         |
| 42         | حضرت حسن بصرى رحمَنُ اللِّذُمُ كاوا قعه    |
| ۸۲         | رمضان میں ہماری غفلت                       |
| 49         | عید کے لیے ہماری تیاری کا حال              |
| ۷٠         | عيدالفطر:احاديث وفقه كي روشني ميں          |
| <b>~</b>   | اہل اسلام کے لیے عید کے دودن               |
| ۷۱         | عید کے دن مجمل وزیرنت                      |
| <b>2 Y</b> | عید کے دن عسل کا استخباب                   |
| ۷۳         | عیدگاہ جانے سے پہلے تھجور کھانا            |
| ۷۵         | اعتباه!                                    |
| ۷۵         | عیدگاہ جانے سے بل صدقہ فطرادا کرنا         |
| 24         | فائده                                      |
|            |                                            |



| 44 | افاوه                                        |
|----|----------------------------------------------|
| ۷۸ | صدقه فطرکی مقدارگرام کے حساب سے              |
| ۷٩ | صدقه فطركام مرف                              |
| ۷٩ | صدقہ فطر کی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے |
| ۸٠ | عیدگاه جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا                 |
| Ai | عیدگاه جانا اورنما زعید میں جلدی کرنا        |
| ΔI | نمازعید سے پہلےفل نمازنہیں ہے                |
| Ar | نمازعید کے لیے عیدگاہ جانا جا ہیے            |
| ٨٣ | عیدگاہ پیدل جاناسنت ہے                       |
| ۸۳ | ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا     |
| ۸۵ | عید کی مبارک با دی دینا                      |
| PA | نمازعيد كاوجوب                               |
| PA | کیاعورتوں پرنمازعیدہے؟                       |
| ۸۸ | نمازعيد مين زائدتكبيرات                      |
| A9 | نمازعید کے لیےاذان وا قامت نہیں ہے           |
| 9+ | نمازعيد پہلے اور خطبہ بعد میں ہو             |
| 9+ | نمازعیدین کی مسنون سورتیں                    |
| 91 | تكبيرات عيدين ميں ہاتھ اٹھانا چاہيے          |
| 91 | نمازعيد كاطريقه                              |





|      | انحطاط و پریشانیوں کے اسباب اور راومل      |
|------|--------------------------------------------|
| 91"  | يمهيد                                      |
| 91   | بهارا ماضی اور حال                         |
| 90   | اسباب عروج - قرآن کی نظر میں               |
| 9/   | ایک مدیث                                   |
| 99   | اسباب انحطاط- قرآن کی نظر میں              |
| 1+1  | ا یک قابل عبرت حدیث                        |
| 1+1" | ہار ہے اسلاف کی زند گیاں                   |
| 1+1" | اب ہمارے کیے راہ مل کیا ہے؟                |
| 1+12 | آ ز مائش وابتلاء کیوں؟                     |
| 1+0  | تو به واستغفار                             |
| 1+4  | صبر وتقوى                                  |
| 1+9  | صبر وتقوى كى حقيقت                         |
| 11+  | ایک رومی سپه سالار کا حیرت انگیز انکشاف    |
| 117  | ا ندلس کی فتح اوراہل اسلام کا ایمان وتو کل |
| 110  | دین کے بارے میں ہماری افسوس ناک حالت       |
| 110  | نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت               |
| 110  | حجاج بن يوسف كاايك مكتوب                   |
| 117  | حضرت عمر کا حکام کے نام خط                 |
| 11∠  | ا یک صحابی کا حیرت انگیز حال               |

| فهرست مضامي |  |
|-------------|--|

| IIA  | زكوة ميں كوتا ہى كاوبال                           |
|------|---------------------------------------------------|
| 119  | صدقہ گناہ کواوراللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے        |
| 17+  | ایک انگریز کاواقعه                                |
| Iri  | ایک اور حیرت انگیز واقعه                          |
| irr  | گنا ہوں ہے کلی اجتناب                             |
| ITT  | گانے بجانے کی لعنت                                |
| Ira  | بے حیائی ، فحاشی ، عربانی اور خدائی عذابات        |
| 11/2 | بے حیائی کا نتاہ کن نتیجہ ایڈز اور سوزاک اور آتشک |
| IFA  | عور توں کی بے پر دگی                              |
| 179  | ٹیلی ویژن کےخطرناک جراثیم                         |
| IM   | عيش برستی کا نتیجه                                |
| ITT  | ا تفاق واتحاد                                     |
| 120  | امر بالمعروف ونهى عن المنكر                       |
| ITA  | ند بیرو حکمت                                      |
| 184  | نبی علیهالسلام کااسوه                             |
| 164  | رجوع الى الله اورذ كرودعاء كاامتمام               |
| 166  | دعاءوذ کر کی طافت                                 |
| IMA  | جاری پریشانیا <u>ں و</u> مسائل                    |
| IPY  | دشمن ہے جان و مال کی حفاظت کانسخہ                 |
| 102  | حضرت ابو در داء کا حیرت انگیر واقعه               |
|      |                                                   |

| فهرست مضامير            |  |
|-------------------------|--|
| كبريج للتصب والمتعادوات |  |
| **                      |  |

| ظالم با دشاه وسیاسی لیڈروں کا خوف ہوتو                   |
|----------------------------------------------------------|
| حضرت انس کا حجاج بن بوسف کے ساتھ واقعہ                   |
| ا يك اورعبرت خيز واقعه                                   |
| جاد و کاعلاج اور کعب احبار کاارشاد                       |
| شياطين وجنات ہے حفاظت                                    |
| آیة الکرسی کا کرشمه                                      |
| نبی کریم فیلیگی پرشیاطین کے حملہ کا واقعہ                |
| حضرت عروه بن زبير كاايك عجيب واقعه                       |
| ضرورت کی چندمزید دعائیں                                  |
| آخری بات                                                 |
| حضرت ابراتيم عَلَيْلالِيلاطِ كَيْ قرباني- حَقالَق واسرار |
| يبش لفظ                                                  |
| حضرت ابراجيم عَلَيْهُ لَيَهِ لَا فِي كَرْبِانِي          |
| حضرت ابراہیم عَلَیْهُ لَیْهِ لَا مِنْ کَی شخصیت          |
| حضرت اساعيل غَلَيْمُاليَوَلاهِڙ كى ولادت                 |
| حضرت ابراجيم عِمَّلَيْهُمُ لَيَوَلَا لِمِنْ كَى نذرومنت  |
| حضرت ابراجيم غَلَيْمُاليَوَلاهِنَا كاخواب                |
| نبی کا خواب وحی ہوتا ہے                                  |
| خواب کی تعبیر                                            |
| خواب میں حکم دینے کی حکمت                                |
|                                                          |

| فهرست مضام   | <b></b> |   | <b>^</b> |
|--------------|---------|---|----------|
| حهر ست بسدید |         | W |          |

|      | الما الما الما الما الما الما الما الما               |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1217 | خواب قولی تفایا فعلی؟                                 |
| 120  | حضرت اساعيل سے مشورہ اوران کا جواب                    |
| 124  | چندا ہم نکات                                          |
| 124  | پېلانگنه                                              |
| 144  | د وسرا نکته                                           |
| 122  | تبيسرا نكته                                           |
| 141  | چوتھا نکتہ                                            |
| 129  | يا نچوال نکته                                         |
| 1∠9  | مقام عبرت                                             |
| fA+  | ذنح کی تیاری اور حضرت ہاجرہ سے دخصتی                  |
| 14+  | شيطان كابهكا وااورحضرت بإجره كاجواب                   |
| IAI  | حضرت ہاجرہ کی ایمانی قوت                              |
| IAM  | حضرت ابراجیم بَقَایْنَالیَولافِ کوبہانے کی کوشش ناکام |
| 1/1  | حضرت اساعیل بَفَلْنُهُ للْیَوْلا کو بہائے کی کوشش     |
| IAM  | حضرت ابراجيم واساعيل محكبهمًا (لاتدلام كى رمىً جمار   |
| ١٨٥  | باپ بیٹے کی گفتگو                                     |
| PAI  | ذ بح عظیم                                             |
| IAA  | تكبيرات بشريق كي ابتدا                                |
| 1/19 | عبرت وموعظت                                           |

|             | فقراسلامی اور غیرمقلدین       |
|-------------|-------------------------------|
| 191         | گزارش احوال واقعی             |
| 192         | فقه کی حقیقت وضرورت           |
| 194         | اسلام کے دو بنیا دی مآخذ      |
| IAV         | اجماعِامت                     |
| <b>F+1</b>  | قياس داستنباط                 |
| r•r"        | ایک غلط جنی کاازاله           |
| r+a         | کیا قیاس ممنوع ہے             |
| r+4         | مجتهد ہرحال میں مستحق اجرہے   |
| <b>**</b>   | فقه کیا ہے؟                   |
| <b>۲</b> •∠ | فقہ قر آن وحدیث ہی کاثمرہ ہے  |
| Y+A         | شريعت ميں تفقه كامقام         |
| FII         | لفظ فقد کا ما خذ حدیث ہے      |
| rir         | محدث وفقيه كافرق              |
| rim         | عدم تفقه کے مضحکہ خیز نتائج   |
| riy         | محدث بھی فقیہ کامختاج ہے      |
| MZ          | ففها كامقام ابن قيم كى زباني  |
| MA          | فقة حضرات صحابيه کے دور میں   |
| ria         | صفاومروه کے درمیان سعی کا حکم |
| 441         | نماز میں بنستاناقض نماز ہے    |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
| <del></del>  |  |

| 771  | کیایانی ند ملنے پر جنبی تیم کر ہے؟      |
|------|-----------------------------------------|
| 777  | ميراث كاايك مسئله                       |
| ۲۲۳  | فروعی اختلا فات اوران کی نوعیت          |
| ۲۲۵  | اختلاف کی دوشمیں                        |
| 444  | فروعی اختلاف مذموم نہیں                 |
| rr+  | صحابه میں اختلاف مسائل کی مثالیں        |
| 444  | اختلاف كيون اوركسے پيدا ہوا؟            |
| ۲۳۲  | اختلاف ِائمَه کی پہلی وجہ               |
| ۲۳۹  | اختلاف ائمه کی دوسری وجه                |
| 1779 | اختلاف ِ ائمہ کی تیسری وجہ              |
| 441  | تين وضاحتيں                             |
| ۲۳۲  | اختلاف میں اتفاق کا مظاہرہ              |
| 444  | حضرت على عَظْفُ وحضرت معاويه عَظْفُ     |
| tra  | آ مدم برسرمطلب                          |
| 44.4 | غیرمقلدین کے دعوی عمل بالحدیث پرایک نظر |
| 44.4 | امام کے پیچھے خاموش رہو                 |
| 402  | تكبيرتح يمه كے سوار فع يدين نہيں كيا    |
| ተሶላ  | جوتوں کے ساتھ نماز                      |
| 41/9 | ىر اوتى چارچار ركعت اورگھر مې <u>س</u>  |

| مضام    | فهرست | - | 8 |  |
|---------|-------|---|---|--|
| يسسد يب | —,    |   | V |  |

| ایک جملس کی تین طلاقی اسلامی |              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| الم الروت مقررہ پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>t</b> 0+  | ا یک مجلس کی تین طلاقیں                                |
| بغیرسورہ فاتحہ وضم سورت نمازئیس  ۲۵۲  بیت الخلا میں قبار رخ ہونا  ۲۵۳  خلف کے راشدین کے گئی کسنت پر کمل  تفتہ پر غیر مقلدین کے خلاف ہے؟  ۲۵۳  ۲۵۳  کیا فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے؟  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵۸  ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101          | مصافحه دوماتهري                                        |
| المن الخلای میں قبلہ رخ ہونا الاسلام الوصدیت کی سات ہو گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707          | نمازونت مقرره پ                                        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101          | بغيرسورهٔ فاتحه وضم سورت نما زنہيں                     |
| فقہ پر غیر مقلدین کے اعتراضات کا جائزہ  ۲۵۴  کیا فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے؟  فقہ بیں کشر مضا میں ہونے کا جواب  فقہ میں اختلاف ہونے کا جواب  فقہ میں اختلاف ہونے کا جواب  فقہ میں چارہی امام کیوں؟  ۲۲۳  فقہ ابو بکر کھی وفقہ عمر کھی کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی ؟  ۲۲۲  کیا بخاری و مسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟  کیا فقہ فی ضعیف احادیث پر بینی ہے؟  امام ابو صنیفہ ترحی گرالا ٹی کا علمی مقام  کیا امام ابو صنیفہ ترحی گرالا ٹی کا حدیث میں ضعیف ہے؟  تقلید الممرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالی ہے۔  دلائل ججت کے دلائل جبت کے دلائل | 101          | بيت الخلا م <b>ين قبله رخ بو</b> نا                    |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الله الم الله الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ram          | خلفائے راشدین ﷺ کی سنت برعمل                           |
| نقہ میں اختلاف ہونے کا جواب فقہ میں چارہی امام کیوں؟  فقہ میں چارہی امام کیوں؟  فقہ ابو بکر بھی وفقہ عمر بھی کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی ؟  ۲۲۷ کیا بخاری و مسلم کی صدیث سب پر مقدم ہے؟  کیا بخاری و مسلم کی صدیث سب پر مقدم ہے؟  امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا علمی مقام کیا امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا علمی مقام کیا امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا علمی مقام کیا امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا علمی مقام کیا امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا علمی مقام کیا امام ابو صنیفہ ترحمی گرالڈی کا جارے میں ایک انہم فتو کی کا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tar          | فقہ پرغیرمقلدین کے اعتراضات کا جائزہ                   |
| نقہ میں اختلاف ہونے کا جواب فقہ میں چارہی امام کیوں؟ فقہ میں چارہی امام کیوں؟ فقہ ابو بکر کھی وفقہ بھر کھی کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی ؟  ۲۲۲ کیا بخاری و مسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟ کیا بخاری و مسلم کی حدیث برخی ہے؟ امام ابو حنیفہ ترکئی گلائی کا علمی مقام کیا امام ابو حنیفہ ترکئی گلائی حدیث میں ضعیف تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ ترکئی گلائی حدیث میں ضعیف تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ ترکئی گلائی حدیث میں ایک اہم فتوی کی از امام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالی ازام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالی حدیث میں ایک اہم فتوی کی دلائل جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar          | کیافقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے؟                          |
| فقہ میں چارہی امام کیوں؟  فقہ ابو بکر ﷺ وفقہ محر ﷺ کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی ؟  ۲۲۷  کیا بخاری و مسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟  کیا بخاری و مسلم کی حدیث برخی تی ہے ؟  امام ابو حنیفہ تر کری ٹی لائی کا علمی مقام  کیا امام ابو حنیفہ تر کری ٹی لائی حدیث میں ضعیف تھے؟  تقلید المترائمہ اجماع و قیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ کے اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ المام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ حدیث دلائل جمت و دلائل جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ran          | فقہی کتب میں فخش مضامین ہونے کا جواب                   |
| فقد ابو بکر کے وفقہ محرکے کی کیوں تقلید نہیں کی جاتی ؟  ۲۲۷  کیا بخاری و سلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟  کیا فقد خفی ضعیف احادیث پر بہنی ہے؟  امام ابو حنیفہ رَحِی کی لاڈی کاعلمی مقام  کیا امام ابو حنیفہ رَحِی کی لاڈی حدیث میں ضعیف ہے؟  کیا امام ابو حنیفہ رَحِی کی لاڈی حدیث میں ضعیف ہے؟  تقلید اِئمہ ، اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتوی کے اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>۲</b> 4+  | فقه میں اختلاف ہونے کا جواب                            |
| ۲۲۷ کیا بخاری و سلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟  امام ابوحنیفہ رَحَمُ گُلالْ گُل کا علمی مقام  امام ابوحنیفہ رَحَمُ گُلالْ گُل کا علمی مقام  کیا امام ابوحنیفہ رَحِمَ گُلالْ گُل حدیث میں ضعیف ہے؟  کیا امام ابوحنیفہ رَحِمَ گُلالْ گُل حدیث میں ضعیف ہے؟  تقلیدِ انکہ اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتو کُل  ازامام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ محمد کے اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ محمد کا کہا کہا ہے۔  دلائل ججت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444          | فقه میں چار ہی امام کیوں؟                              |
| کیافقہ منفی ضعیف احادیث پر بہتی ہے؟  امام ابوحنیفہ رَحَمَیُ لُولِدُیُ کاعلمی مقام  کیاامام ابوحنیفہ رَحَمَیُ لُولِدُیُ عدیث میں ضعیف ہے؟  تقلیدِ انکہ اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ  ازامام حرم محمد بن عبد اللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ  دلائل جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444          | فقه ابوبكر ﷺ وفقه عمر ﷺ كى كيون تقليد نہيں كى جاتى ؟   |
| امام ابوحنیفہ رَحَدَیُ اللّٰہ کاعلمی مقام  کیا امام ابوحنیفہ رَحَدَیُ اللّٰہ کاعلمی مقام  کیا امام ابوحنیفہ رَحَدَیُ اللّٰہ عدیث میں ضعیف نے ؟  تقلیدِ امرہ اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ  ازامام حرم محمد بن عبداللہ السبیل حفظہ اللہ تعالیٰ  دلائل جمت  کما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 742          | کیا بخاری وسلم کی حدیث سب پر مقدم ہے؟                  |
| کیاامام ابوحنیفہ رَحَمَیُ لُولِنْ عدیث میں ضعیف تھے؟  ۲۸۵  تقلیدِ انکہ اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ ۱۲۸۵  ۱۲۸۵  دلاکل جحت دلائل جحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121          | کیا فقہ حنفی ضعیف احادیث پر بنی ہے؟                    |
| تقلیدِ اسمَہ، اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ ۲۸۵ اللہ اللہ اہم فتویٰ ۲۸۵ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> 2 M | امام ابوحنیفه ترحمَنُ لُاللَّهُ کاعلمی مقام            |
| ازامام حرم محمد بن عبدالله السبيل حفظه الله تعالى ازامام حرم محمد بن عبدالله السبيل حفظه الله تعالى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/4          | كياامام ابوحنيفه رَحِمَنُ اللِّذِي حديث مين ضعيف ينهے؟ |
| دلائل ججت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110          | تقلیدِ ائمہ، اجماع وقیاس کے بارے میں ایک اہم فتویٰ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110          | ازامام حرم محمر بن عبدالله السبيل حفظه الله تعالى      |
| ٢٨٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>t</b> /\_ | دلائل ججت                                              |
| 1///                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MA           | منكرين اجماع                                           |

|               | احكام عيدالاضح وقرباني             |
|---------------|------------------------------------|
| <b>19</b> 1   | مقدمه خقيق                         |
| 799           | عشرة ذى الحجه كے فضائل             |
| ۳++           | تكبيرتشريق                         |
| <b>j**+</b> + | عیدالانتی کے دوزیہ چیزیں مسنون ہیں |
| 141           | نماذِعيد                           |
| 141           | قربانی                             |
| <b>**</b> *   | اضافه: قربانی کی فضیلت اور حکم     |
| f=+ f=        | قربانی کا حکم کیاہے؟               |
| p=+ p=        | قربانی کس برواجب ہوتی ہے           |
| ۳+۵           | ايك اجم انتباه                     |
| ۳+۵           | ایکاوروضاحت                        |
| ۳+4           | قربانی کے دن                       |
| P+4           | قربانی کے بدلہ میں صدقہ وخیرات     |
| 1444          | قربانی کاوفت                       |
| ۳•۸           | قربانی کا جانور                    |
| 1"1+          | قربانی کاجانوراییانه ہو            |
| 1"1"          | قربانی کامسنون طریقه               |
| MIM           | آ دابِقربانی                       |

|              | ——⊗⊗⊗⊗⊗—— فهرست مضامین  ——⊗⊗          |
|--------------|---------------------------------------|
| 710          | متفرق مسائل                           |
| ٣١٦          | ربانی کا گوشت                         |
| ۳۱۲          | ربانی کی کھال                         |
| MIA          | قربانی کی کھالوں کامصرف-ایک اہم فتویل |
|              | سفرآ خرت کے اسلامی احکام              |
| mrm          | تقريظ                                 |
| mth          | تقريظ                                 |
| mra          | پیش نامه                              |
| mrz          | موت کی با د                           |
| ۳۲۸          | موت کی تیاری                          |
| 744          | موت کے قریب                           |
| <b>1</b> 441 | سكرات ِموت                            |
| <b>PP</b> 1  | مرنے والے کے لیےاحکام                 |
| mmt          | حاضرین کے لیے احکام                   |
| mmy          | سكرات اورغيرشرى رسومات                |
| ٣٣٨          | موت ہونے کے بعد                       |
| HUL          | غير شرعي رسو مات                      |
| ساماها       | نوحه کرنا                             |
| mrz          | چېره پيټنايا نو چنا                   |

|        | •     | _ |  |
|--------|-------|---|--|
| مضامين | مهرست | _ |  |

| 472         | کیڑے اور گریبان پھاڑنا    |
|-------------|---------------------------|
| ۳۳۸         | چوڑیاں پھوڑ نایا تو ڑنا   |
| <b>70</b> + | گيهون ما نمك كي تقسيم     |
| 201         | موت کی خبر ما اعلان       |
| rra         | ا یک جا ہلی رسم           |
| 200         | تعزيت ِاقرباوا حبا        |
| <b>r</b> 00 | تعزیت کے شرعی احکام       |
| <b>70</b> 2 | تعزيت اورغيراسلامي رواجات |
| 209         | سوگ يعني هم منانا         |
| 241         | سوگ اور غیراسلامی رسومات  |
| mym         | میت کا دیدار کرنا         |
| mym         | د بدار کے متعلق بعض اغلاط |
| ۳۲۵         | کفن و دفن میں جلدی        |
| ۲۲۳         | تاخير كى غلطرسم           |
| <b>٣</b> 42 | غسل میت کا طریقه          |
| <b>249</b>  | عسل میت کے چندا ہم مسائل  |
| 121         | غسل میت کی اغلاط          |
| WZ P        | کفن کے چندمسائل           |
| 720         | مردكوكفنان كاطريقه        |
| 142         | عورت كوكفنانے كاطريقه     |
|             |                           |

| متن | مضا | ست | فف           |
|-----|-----|----|--------------|
|     |     |    | <del> </del> |

|            | ��—        |
|------------|------------|
| <b>444</b> | <b>V V</b> |

| <b>7</b> 41 | کفن کے بارے میں بےاعتدالیاں            |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>7</b> 2A | کفن میں عمامہ                          |
| rz9         | کفن پر عطر                             |
| ۳۸+         | کفن میں بڑائی کامظاہرہ                 |
| ۳۸+         | کفن میں ٹوپی کنگی وغیرہ                |
| ۳۸۱         | میت کے لیے سرمہ اور کنگھی              |
| ۳۸۲         | میت کے بال وناخن تر اشنا               |
| ۳۸۳         | کفن میں ابیر                           |
| ۳۸۳         | كفن ميں كلمه وعهد نامه                 |
| ۳۸۳         | کفن میں پیر ول کاشجرہ                  |
| 710         | نماز جنازه کے احکام                    |
| <b>77.0</b> | نماز جنازه كاطريقه                     |
| <b>1</b> 44 | نما زِ جنازہ کے چندا ہم مسائل          |
| ٣٩٣         | نما زِ جناز ه میں شریعت کی خلاف ورزیاں |
| mar         | تكبيرات برگردن اٹھانا                  |
| ۳۹۵         | صفوں میں سجد ہے کے لیے جگہ چھوڑ نا     |
| ۳۹۵         | نماز جنازہ کے بعد دعاء و فاتحہ         |
| m92         | نما زِ جِنازِ ہ میں لوگوں کا انتظار    |
| mq_         | مسجد میں نما نے جناز ہ                 |
|             |                                        |

| ون سر"، محرام، |  |
|----------------|--|
| فهرست مضامي    |  |

| 14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جنازه أٹھانے کے احکام                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| P+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنازه میں شرکت کا ثواب               |
| ?*+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جنازه أٹھانے کاطریقه                 |
| P+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چندمسائل                             |
| ۳۰ ۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جناز ہ کے ساتھ منکرات                |
| P+ p+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عورت کے جنازہ پر سرخ جا در           |
| \u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\u00e4-\ | جنازے پر پھولوں کی جا در             |
| r+a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنازے کے ساتھ ذکرِ جہری              |
| P+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سواری پر جنازه                       |
| 1~+∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جنازے کے ساتھ سواری پر جانا          |
| ( <b>~</b> • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تدفین کے احکام                       |
| <b>الا+ ا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قبرکیسی ہو؟                          |
| اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د فنانے کا طریقہ                     |
| MIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قبربنانے کامسنون طریقه               |
| MID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د فن اور قبر کے چند مسائل            |
| ~1Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | د فن وقبر کے سلسلہ میں رائج اغلاط    |
| M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | میت کوایک شہر سے دوسر سے شہر لے جانا |
| r*+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قبر براذان                           |
| MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قبرکے پاس صدقہ اور تھجور کی تقسیم    |

| وم سنت و خيام ه |  |
|-----------------|--|
| فهرست مضامي     |  |

| MLI         | وفن کے بعد تین دعا ئیں                   |
|-------------|------------------------------------------|
| rrr         | قبرول كو پخته وأو نيچا كرنا              |
| 0°F0        | قبروں پرغلا ف اور پھول                   |
| MA          | تدفین کے بعد                             |
| MYA         | تدفین کے بعد کاشرعی دستورالعمل           |
| ۳۲۸         | ايصال ثواب                               |
| (m+-        | دعا واستغفار                             |
| MAI         | ميراث كي تقسيم                           |
| ראשא        | قرض کی ادائیگی                           |
| PP2         | وصیت بوری کرنا                           |
| MT2         | تدفین کے بعد کی غیرشرعی رسومات           |
| MA          | میت کے گھر کھانا کھانے کارواج            |
| rra         | میت کی برائی بیان کرنا                   |
| L.U.+       | قرآن خوانی اوراس پراُجرت                 |
| rrr         | کھانے اور مٹھائی پر فاتحہ                |
| 444         | قبر پرقرآن پڑھوانے کی رسم                |
| 772         | سوم، دسواں، بیسواں، چہلم و برسی کی رسمیں |
| ٣٣٧         | گھروں میں روحوں کے آنے کاعقیدہ           |
| ۳۳۸         | حيلة اسقاط                               |
| <del></del> |                                          |

| _ |  |
|---|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الماليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زيارت <u>.</u> قبور                          |
| الماليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زیارتِ قبور کے شرعی آواب                     |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زیارت قبوراورشر کیات وبدعات                  |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزارات اولیا پرسجده کی بدعت                  |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبروں برمنتیں ماننااور حاجتیں مانگنا         |
| ۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرس وصندل کی بدعت                            |
| וצימ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مزارات ِاولیا پرعورتیں                       |
| ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعا واختأم                                   |
| سالمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مير ي وصيت                                   |
| will be a filter with a filter | قیامت کی نشانی ،حدیث کی زبانی                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقر يظ                                       |
| ryy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیش نامه                                     |
| ٨٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث نبوى صَائى لاللهُ عَلَيْهِ وَسِينًا لَم |
| r49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمهیدی معروضات                               |
| وبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تين وضاحتيں                                  |
| rz1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک شیطانی دھو کے کی پر دہ دری               |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غریبوں کی حق تلفی                            |
| 72 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حن تلفی کی مختلف صورتیں                      |
| 12 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حق تلفی کرنے والوں کی اُخروی سزائیں          |

| 124          | ا یک عبرت ناک واقعه                 |
|--------------|-------------------------------------|
| 844          | امانت میں خیانت                     |
| M2.A         | خیانت کی برائی وممانعت              |
| 1129         | خيانت كاعذاب                        |
| 129          | خيانت کي شکليں                      |
| MI           | بیوی کا مهراورمعاشرے کی تباہ کاریاں |
| MY           | مستخق لوگوں کا نفقہ امانت ہے        |
| ۳۸۲          | مز دور کی اجرت امانت ہے             |
| ۳۸۲          | دین خدام کا نفقہ امانت ہے           |
| <u>የ</u> ለ የ | ادائے زکوۃ میں کوتا ہی              |
| <u>የ</u> ለ   | زكاة كاتاكيدى حكم                   |
| ۳۸۵          | ز کا ة نه دینے کا برزخی عذاب        |
| ۲۸۳          | ا يک عجيب واقعه                     |
| M/4          | ز کا ۃ کے بارے میں چند کوتا ہیا ں   |
| MAZ          | علم دین ہے دنیا کمانا               |
| ۳۸۸          | د نیاطلب عالم کاحشر                 |
| ۳۸۸          | علائے سوکی ندمت                     |
| 14+          | ا یک عبرت ناک واقعه                 |
| 141          | علما کی د نیاطلبی کے برے اثر ات     |
|              |                                     |

| .*. |         |
|-----|---------|
| افد | <b></b> |
| •   |         |

|  | $\dashv$ | مضامين |
|--|----------|--------|
|  |          |        |

| rar  | شيخ جيلاني رحمك اليله كالمفوظ                      |
|------|----------------------------------------------------|
| rar  | ہیوی کی خاطر ماں کی نافر مانی                      |
| ١٠٩٣ | فرماں برداری ونا فرمانی کے جواز وعدم جواز کا معیار |
| 44L  | معاشرے کی دو بیاریاں                               |
| mgs  | ایک عام غلطی کاازاله                               |
| M94  | را و اعتدال                                        |
| r92  | دوست کوقریب کرنااور باپ کودور کرنا                 |
| 447  | مسجد میں شور وشغب کرنا                             |
| 1°9A | مسجد میں شور کی صور تنیں                           |
| r99  | بعض دین دارول کی بددینی                            |
| ۵۰۰  | نااہل کی سرداری وقیادت                             |
| ۵+۱  | ناابلوں کا تسلط                                    |
| ۵+۲  | شرپپندوں کا اکرام                                  |
| ۵+۳  | معاشرے میں غنڈہ گردی کی کثرت: حدیث کا منشا         |
| ۵۰۳  | حديث كامنشا                                        |
| ۵+۴  | شر کوختم کردبینا ضروری                             |
| ۵۰۵  | گانے بجانے کی کثرت                                 |
| ۵۰۵  | گانا، بجانا: قرآن کی نظر میں                       |
| ۵۰۷  | گانا، بجانا: حدیث کی نظر میں                       |
| ۵۰۸  | ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی حرمت                        |



| ۵٠٩ | ٹی وی کے خطرنا ک اثر ات معاشرے پر                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۱+ | كيابرنكس جائز ہے؟                                             |
| all | نشه بازی کی کثرت                                              |
| air | نشه بازی کاعام رجحان                                          |
| air | نشدا یک مہلک ہتھیار ہے                                        |
| ماد | ا يك كفن چور كا واقعه                                         |
| ماد | اسلاف کرام پرلعنت                                             |
| ۵۱۵ | صحابهٔ کرام پرطعنه زنی کاحکم                                  |
| ۵۱۷ | مشاجرات ِ صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف                   |
| ۸۱۵ | صحابہ کرام کے گناہ تلاش کرنا۔ایمان کی کمزوری ہے               |
| ۵۱۹ | صحابہ انبیا کے حکم میں ہیں                                    |
| ۵۲۰ | صحابہ پرسب وشتم کرنے والے پرعذاب کے واقعات                    |
| 211 | ائمه وعلما برلعنت كأحكم                                       |
| ari | ائمہ وعلما پرلعنت کا تھم<br>مذکورہ گنا ہوں پر در دنا ک عذابات |
| ۵۲۳ | آخری بات                                                      |



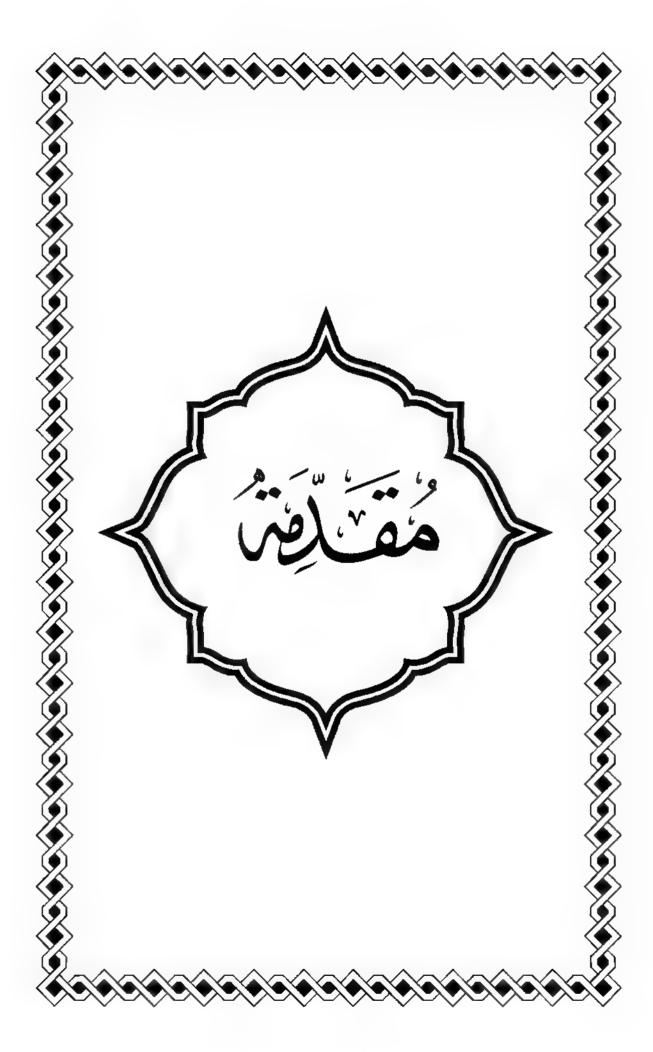



#### بيتمالة والتجاليجين

# مُفَنَّافِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ ، أَمَّا بَعُدُ: الله تإرك وتعالى كِفْضُل وكرم سے اور ایینے مشائخ کرام و اساتذ ہُ عظام کی توجہات سے، بالخصوص حضرت اقدس مرشدی مسیح الامت: مولا نامسیح الله خان صاحب جلال آبادی علیه الرحمه ،حضرت اقدس مرشدي مولانا شاه ابرارالحق هردوئي صاحب عليه الرحمه ،حضرت اقدس فقيه الاسلام: مولانا مفتی مظفر حسین صاحب سہار نپوری علیہ الرحمہ کی برکات سے راقم الحروف كخلم سے متعدد كتب ورسائل اورمضا مين ومقالات مختلف حالات ميں وقباً فو قبا لکھے گئے تھے اور اپنے وقت پر شائع بھی ہوتے رہے ؛ کتب ورسائل تو کتابی صورت میں اورمضامین ومقالات بعض جرا کدو ماہناموں باا خبارات میں ۔جوشا کع ہوئے ان میں سے اکثر کتب ورسائل کی اشاعت کی ذمے داری رفیق محترم حافظ محمد شرف الدين صاحب (مدرس شعبة حفظ جامعه اسلاميه سيح العلوم) أثفات رب اور تقریباً بچیس سے زائدرسائل انھوں نے اپنی محنت وکوشش سے طبع کیے؛لیکن ان میں ہے بعض ایک ہی مرتبہ شائع ہو کرختم ہو گئے اور بعض دویا تنین جار دفعہ حجیب کرختم ہو گئے ، نيز بعض اليسے بھی مضامین تھے، جواب تک سی صورت میں بھی شاکع نہ ہوسکے تھے۔

بعض احباب و دوستوں کی خواہش واصرار ہوا کہان رسائل ومضامین ومقالات کو جمع کردیا جائے اور حسب عناوین ان کوتر تبیب دے دیا جائے ،توبیسب محفوظ بھی ہو جائیں گے اورلوگوں کے لیے استفادہ بھی آسان ہوجائے گا،میرےان احباب میں بالخصوص عزيزي مولانا محمد زبير احمد حفظه الله ( مدرس جامعه اسلاميه سيح العلوم ) ايني طالب علمی کے دور ہی ہے ان کو جمع کرنے اور ان کی ترتیب دینے کا شوق وجذبہ رکھتے تھے، جب انھوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، تو احقر نے ان کو اجازت دے دی اور ان مضامین کی تین قسمیں بنا کرتین مجموعے بنانے کا خیال کیا گیاہے: ایک تو میرے شائع شدہ کتب ورسائل کا مجموعہ، دوسر نے فتہی علمی مقالات کا مجموعہ اورتيسر ہےان مضامين كالمجموعہ جومختلف النوع اصلاحی وتربيتی ،ملی ومککی ، تاریخی وسوانحی اورتر دیدی و تقیدی وغیره عنوانات برهشمل اخبارات وجرائد میں شاکع ہوئے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ پہلی تر تیب ہے، جس میں میرے شائع شدہ رسائل جمع ہیں۔ جو مختلف اصلاحی عنوانات برحسب ضرورت وتقاضائے وفت لکھے گئے تھے، البته ان میں سے جو ضحیم ہیں اور وہ با قاعدہ کسی کتب خانے سے طبع بھی ہور ہے ہیں ،ان کواس میں شامل نہیں کیا گیا۔

عزیز گرامی مولانا زبیراحد سلمه نے محنت سے ان کوجمع بھی کیا اور پھران کی ترتیب کا کام بھی نہایت سلیقے سے انجام دیا؛ نیز آیات کے حوالے اور ان پر اعراب اور احادیث کے حوالجات کی شخفیق ، کتابت کی اغلاط سازی تصیح وغیرہ امور کی گلہداشت میں نہایت عرق ریزی سے کام کیا اوراس سلسلے میں میرے دوسرے عزیز مولانا محمد یاسین حفظہ اللہ (مدرس جامعہ سے العلوم) نے بھی ان کا بھر پورتعاون کیااوراصل سے ٹیپ شدہ مواد کوملانے اور ان کی اغلاط سازی میں نہایت مستنعدی کے ساتھ لگے دہے۔ اس موقع پر میرے ان عزیز ان کاشکریہ ادانہ کرنا نا سیاسی ہوگی ،جن کی لگا تار

مــقدمــ

محنت وتوجہ کے نتیج میں میری بیکا شیں منظر عام پر آئیں اور لوگوں کے لیے ان سے
استفاد ہے کا راستہ آسان ہوا؛ ایک مصنف کی بہی سب سے بڑی خواہش وتمنا ہوتی
ہے کہ اس کی کھی ہوئی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں وہ دیکھے اور لوگ اس سے استفادہ
کریں؛ تاکہ کھنے کا مقصد پورا ہو۔ ان حضرات نے میری اس خواہش کی تکیل میں سعی
کی ہے، اللہ ان دونوں کو اپنے شایان شان جزا و بدلہ عطا فر مائے اور ان کو دینی ، علمی
وعملی کیا ظ سے بھی اور دینوی وظاہری اعتبار سے بھی خوب تر قیات سے نواز ہے۔ آمین
اس موقع پر میرے ایک اور کرم فر ما عزیز القدر جناب مولانا آصف اقبال
صاحب عمری (مدرس جامعہ اسلامیہ سے العلوم) کا ذکر نہ کرنا نہایت ناسیاسی کی بات
ہوگی ، جھوں نے وقتا فو قتا ان مضامین کو جمع کرنے اور کھی ان کو کم پیوٹر سے ٹیپ کرنے

سرفراز فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر خدمت کوشرف قبول عطا کرے اور میرے لیے اس کو خیرہ نجات بنائے اور استفادہ کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہوہ میرے حق میں ،میرے والدین کے حق میں اور میرے اساتذہ ومشائخ کے حق میں دعائے خیر فرمائے دیں۔ فقط

کی خدمت بھی انجام دی اور ان مضامین کی حفاظت کا کام بھی فرمایا ، میں ان کے حق

میں بھی دعا گوہوں کہ اللہ ان کی خد مات کوشرف قبول بخشے اور انھیں علمی عملی کمال سے

محمد شعیب الله خان (مهتم جامعه اسلامیه شیخ العلوم، بنگلور) ےا/محرم/ ۱۳۲۷ ہجری ۲/فروری/ ۲۰۰۷ عیسوی

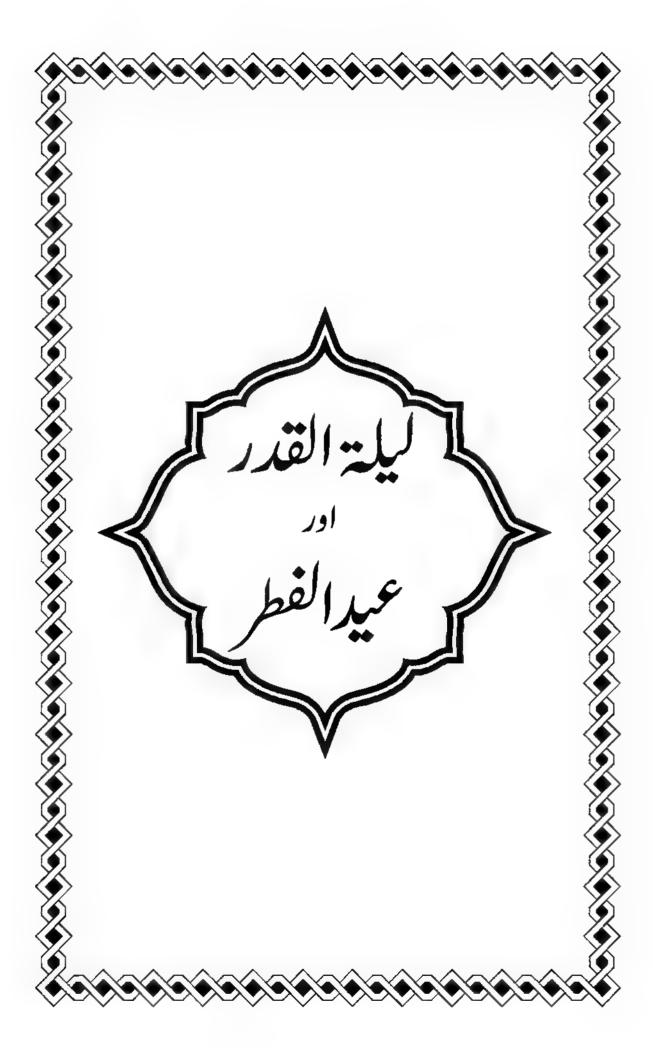







# حرف آغاز

زرِنظررسالہ میرے چندمضامین کا مجموعہ ہے، جو 'لیلۃ القدراور عیدالفط''
سے متعلق مختلف اوقات میں اخبارات کے لیے لکھے گئے تھے۔
روز ناموں کی زندگی جیسا کہ شہور بھی ہے اور معلوم بھی ، ایک دن کی ہوتی ہے ، اس کے بعدان میں آئے ہوئے مضامین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی الا ماشاء اللہ اس لیے خیال ہوا کہ ان مضامین کو یک جاکر دیا جائے ؛ تا کہ ان سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہے اور کا تب مضامین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی شرف قبول عطافر مائے اور بندے کے لیے صدقہ کاریہ بنائے۔

فقط محمد شعیب الله خان مفتاحی مهتم جامعه اسلامیه بنج العلوم، بنگلور

### بشراله والتجزالتجين

## ليلة القدر-اس كي حقيقت اورخصوصيات

لیلۃ القدر کی فضیلت وعظمت پرقر آن پاک واحادیث شریفہ، آثار صحابہ واقوال علما وصوفیا سب کے سب متفق و یک زباں ہیں اور تمام کے تمام اہل اسلام بھی ہر دور میں اس کی عظمت و برزرگی کے قائل رہے ہیں، قرآن پاک میں توایک مستقل سورت میں اس کی عظمت و برزرگی کے قائل رہے ہیں، قرآن پاک میں توایک مستقل سورت میں اللہ القدر کی محفوان سے موجود ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فر مائی ہے۔

﴿إِنَّا أَنُولُنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ. وَمَا أَدُركَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ. لَيُلَةُ الْقَدُرِ لَيُهُمُ الْفَكْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَوَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلامٌ هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُرِ. ﴾ (الْقَلَالِ :٣٠) مِن حُتَّى مَطُلعِ الْفَجُرِ. ﴾ (الْقَلَالِ :٣٠) واتارا 'اليلة القدر' عين اورآپ كو كَي خَرَر مِن كَلَيْم الله القدر ايك بزار مهينول سے افضل ہے كہ ليلة القدر كيا چيز ہے؟ ليلة القدر ايك بزار مهينول سے افضل ہے، اس (رات) ميں فرشة اور روح (جبريل) اپنے رب كے عم سے اتر تے ہيں ہركام پر ،سلامتی ہے بيرات مي كافيت كے۔ سے اتر تے ہيں ہركام پر ،سلامتی ہے بيرات مي كو نگلنے تك۔ اس ميں ليلة القدر كے متعلق چار باتوں كاذ كر ہے:

- (۱) بدکهاس رات قرآن نازل موار
- (۲) بیرکه بیرات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔
- (٣) يدكهاس رات الله ك فرشة مع جرئيل كے ہركام كے ساتھ نازل

ہوتے ہیں۔

(4) یہ کہ بیرات مجم نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔

احادیث بھی اس کی فضیلت میں متعدد آئی ہیں نیز حضرات صحابہ وعلمااور صوفیا کے اقوال بھی۔

## لیلة القدرامت محمریہ کے لیے مخصوص عطیہ ہے

حضرات مفسرین نے ﴿ سورہُ الْقَلَالِ ﴾ کی شانِ نزول میں متعددروایات نقل کی بیں ،جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا بیہ عطیہ امت محمد بیہ کے ساتھ مخصوص ہے ،کسی اور امت کواس سے مشرف نہیں کیا گیا۔

(۱) ابن ابی حاتم نے حضرت علی وعروۃ ﷺ سے قال کیا ہے کہ حضرت رسول کریم کائی لانہ کائی کیا ہے کہ حضرت رسول کریم کائی لانہ کائی کیا ہے جنہ کیا ہے برا کر کیا ، جنہوں نے اسی برس تک اللہ کی اس طرح عبادت کی ، کہ پلک جھیکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ، آپ حائی لانہ کائی لانہ کی اس طرح عبادت کی ، کہ پلک جھیکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ، آپ حضرت ایوب، حضرت ایوب، حضرت وزکر یا ، حضرت حز قبل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون الاہم لائم لائے اور کے ، اس پر حضرات صحابہ کو تعجب ہوا ، اس کے بعد حضرت جرئیل ﷺ لین لائے لائے کی حاضر ہوئے اور رہی ہوئے اور رہی ہے ، کہ انھوں نے اسٹی برس عبادت کی ، اللہ تعالی نے آپ پر اس سے بھی بہتر رہی ہے ، کہ انھوں نے اسٹی برس عبادت کی ، اللہ تعالی نے آپ پر اس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے ، کہ انھوں نے اسٹی برس عبادت کی ، اللہ تعالی نے آپ پر اس سے بھی بہتر القدر اس سے افضل ہے ، جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ س کر اللہ کے رسول صَائی لانِ کہ اِن کِ بہت مسرور ہوئے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الدرالمنثور: ٨/ ٨٧٥، روح المعاني: ١٣٢/٣٠ القرطبي: ١٣٢/٢٠

(۲) ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہق نے حضرت مجاہد سے روابت کی ہے،
کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صَلیٰ لاَیَۃ اللَّهِ کے رائے میں اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر
کیا، جس نے ایک ہزار ماہ تک اللہ کے راستے میں ہنھیار باند ھے رکھا (لیعنی برابر
اسٹی برس جہاد میں لگار ہا) اس پر مسلمانوں کو تعجب بھی ہوااور اس کے مقابلہ میں اپنے
اعمال حقیر معلوم ہوئے، تو اللہ نے سور ہ قدر نا زل فر مائی۔(۱)

امام ما لک رَحِمَیُ لُولِدُی کے قابل اعتاداہل علم سے روایت کی ہے، کہ رسول کریم صَالیٰ لُولِدَ اللهِ اللهِ

السلسلے میں اور بھی روایات آئی ہیں؛ مگریہ چند بھی کافی ہیں، ان روایات میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے؛ مگر حقیقت میں کوئی تعارض ہیں؛ کیوں کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ ایسے ئی واقعات کے بعد سورہ قدرنازل ہوئی اور ہرایک سے اس کا تعلق ہو، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت یا ایک ﴿ فَيُولَوْ الْفَالَا ﴾ کے متعددشان نزول ہوسکتے ہیں۔

غرض معلوم ہو اکہ لیلۃ القدر ایک خاص عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطافر مایا ہے۔

## لیلة القدر کے عطیہ کا مقصد؟

ابسوال بيربيدا موتا ہے اور بيسوال بالكل فطرى بھى ہے كماس امت كوخصوصيت كے

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد:۲/۲۷۷، الدر المنثور:٨/ ٥٦٨، وغيره.

<sup>(</sup>٢) المؤطأ للإمام مالك:٩٩

ساتھ بیظیم وبابر کت عطیہ (لیلۃ القدر) کس مقصد سے دیا گیا ہے؟

اس کا جواب اوپر ذکر کی گئی روایات سے اجمالاً بیر مفہوم ہوتا ہے کہ اس عطیہ کفد اوندی سے مقصود بیرے کہ اس علیہ کہ اوندی سے مقصود بیرے کہ اس عمل سے بچھلی اُمتوں کے ان حضرات کا تواب حاصل رہے اور ایک رات کے اس عمل سے بچھلی اُمتوں کے ان حضرات کا تواب حاصل کر لے، جفوں نے استی استی برس اللہ کی عبادت واطاعت میں زندگی بسر کی ہے۔

اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِنَهُ لِنِهُ وَسِنَمُ کی تر غیبات وتلقینات سے بھی یہی معلوم ہوتا اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِنَهُ لِنِهُ وَسِنَمُ کی تر غیبات وتلقینات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اس رات اللہ کی عبادت میں اشغال وانہاک ہونا جا ہیں۔ چناں چہ اللہ کے بی صَلَیٰ لاَفِنَهُ لِنَہُ وَسِنَمُ نَے فَر مَا یا کہ:

﴿ من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه. ﴾ (۱)

(جس نے ليلة القدر ميں ايمان كي ساتھ اور تواب كى نيت سے قيام
كيا (يعنى عبادت كيا) اس كِ تمام پچھا گناه معاف ہوجاتے ہيں۔)

اس حديث سے ليلة القدر ميں عبادت واطاعت كى طرف رغبت دلائى گئى ہے
اور يہ ظاہر ہے كہ رغبت اسى ليے دلائى جاتى ہے كہ يہ كام اس موقع پر كرنے كا
ہوتا ہے ۔معلوم ہوا كہ يہ عبادت واطاعت كى رات ہے، اس كے علاوہ ايك حديث ميں آيا ہے كہ حضرت عائشہ صديقہ ﷺ نے نبى كريم صَلىٰ لاَلْهَ عَلَيْ وَرَالُهُم سے پوچھا كرا الله عَلَيْ وَرَالَهُم الله القدر كو يا وَل تواس ميں كيا كہوں؟ فرمايا كہ يدعا كرو:
﴿ اَللّٰهُم اِنَّكَ عَفُو تُبِحِ الْعَفُو فَاعُفُ عَنّا . ﴾ (۲)

﴿ اَللّٰهُم اِنَّكَ عَفُو تُبِحِ الْعَفُو فَاعُفُ عَنّا . ﴾ (۲)

﴿ اَللّٰهُم اِنْكَ عَفُو تُبِحِ الْعَفُو فَاعُفُ عَنّا . ﴾ (۲)

﴿ اَللّٰهُم اِنْكَ عَفُو تُبِحِ الْعَفُو فَاعُفُ عَنّا . ﴾ (۲)

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۳۲ مسلم: ۱۲۷۸ الترمذي: ۱۹۷ النسائي: ۱۲۲۳ أبو داو د : ۱۲۵ ا احمد: ۲۹۷۹

<sup>(</sup>٢) الترمذي: ٣٨٢٥، ابن ماجه: ٣٨٢٠، أحمد: ٢٢٢١٥

اس سے بیمعلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک کام اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے،جس میں عاجزی وانکساری ،انا بت وتوجہ الی اللہ کے عنا صرشامل ہوں ،ان مقاصد کے لیے ہمیں لیلۃ القدرعطافر مائی گئی ہے۔

### قدر کے تین معنے

لیلۃ القدر کولیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علمانے اس کی تین وجوہات بیان کی ہیں، اور بیٹین وجوہ دراصل قدر کے تین معانی کے اعتبار سے بیدا ہوگئے ہیں۔
قدر کے عربی میں تین معانی بیان ہوئے ہیں (۱) عظمت: جیسے کہا کرتے ہیں کہ باپ کی قدر کرولیعنی اس کی عزت وعظمت کرو(۲) تقدیر (۳) تنگی: جیسے قرآن میں فرمایا ﴿ مَنْ قُدِدَ عَلَیْهِ دِزْ قُدُ ﴾ (جس کارزق تنگ کردیا گیا)۔
میں فرمایا ﴿ مَنْ قُدِدَ عَلَیْهِ دِزْ قُدُ ﴾ (جس کارزق تنگ کردیا گیا)۔
ان تین معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کے بھی تین معنی ہوگئے اور پھر ہر معنی پر

ان تین معانی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کے بھی تین معنی ہو گئے اور پھر ہر معنی پر اس کی مختلف تو جیہات بھی فر مائی گئی ہیں اور ابن الجوزی نے پانچ معنے بیان کیے ہیں، مگروہ ان ہی تنین میں منضم ہوجاتے ہیں۔(۱)

# ليلة القدركي بهلي توجيه

چناں چہ قدر کے پہلے معنی عظمت وعزت کے ہیں، اس لحاظ سے لیلۃ القدر کے معنی عزت وعظمت والی رات کے ہوئے، اب رہا یہ سوال کہ اس کوعزت وعظمت والی رات کیوں کہا گیا؟ بعض علما فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قابل قدر کلام، حضرت جبریل جیسے قابل قدر فرشتے کے ذریعے، نبی کریم صَلیٰ الله بَعلیٰ وَیَسِنَ کَمُ اللهِ مَالٰیٰ الله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ الله وَیَسِنَ الله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَالله وَیَسِنَ وَیْسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیْسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیَسِنَ وَیْسِنَ وَیْسِنَ وَیْسِنَ وَیْسِنَ وَیْسِنَ وَیْسِنَ وَیَسِنَ وَیْسُنَا وَیْسَالله وَیْسُونَ مِیْسُونَ وَیْسُنَا وَیْسُنَا وَیْسُنَا وَیْسُونَ وَیْسِنَا وَیْسُونَ وَیْسُنَا وَیْسُنَا وَیْسُونَ وَیْسُونِ مِیْسُونِ وَیْسُنَا وَیْسَالِ وَیْسُونِ وَیْسُونَ وَیْسُونِ وَیْسُرِیْ وَیْسُونِ وَیْس

<sup>(</sup>۱) زاد المسير:۱۸۲/۹

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے جلیل القدرور فیع القدر فرضتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں؛ اس لیے اس کوقد روالی رات کہا گیا، بعض نے بیتو جیدی ، کہ چوں کہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمت و ہر کت و مغفرت جیسی جلیل القدر روحانی نعمتیں نازل ہوتی ہیں؛ اس لیے اس کولیلۃ القدر فرمایا گیا ہے، اس بارے میں ایک تاویل ہے کہ جوشی اللہ کی عبادت کے ذریعے اس رات شب بیداری کرتا ہے، وہ قابل قدر ولائق عظمت وعزت ہوجا تا ہے؛ لہذا اس رات کوقدر والی رات سے موسوم کیا گیا۔ (۱)

# قدر کے دوسر ہے معنی اوراس کی توجیہ

قدر کے دوسر ہے معنی تقدیر کے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی وجہ سمید بیہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا اظہار فرشتوں پر کیا جاتا ہے، ابن حجر رَحَن لاللہ کی اللہ کے اللہ عن کہ اس کے ساتھ حضرت مجاہد ، عکر مہ، قنادہ وغیرہ سے عبدالر زاق رحم اللہ وغیرہ مفسرین نے روایت کی ہے۔ (۲)

علامدنووی رَحَمُ اللهٰ نَهُ فِلَا اللهٰ الله الله القدراس رات کواس لیے کہا گیا کہ اس رات میں ملائکہ کے لیے بیکھ کردے دیاجا تا ہے کہ (انسانوں کا) رزق عمر، وغیرہ کیا اور کتنی ہے؟ جواس سال میں مقدرومقرر ہے، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فِیهُ اِیْفُرَقُ کُلُّ أَمُو حَکِیْمٍ ﴾ (اللهٰ جَانیٰ ؟) (اس رات میں تمام برئے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔) نیز (نُورَقِ الفَنَافِ ) میں فرمایا کہ اس رات فرشتے فیصلہ کیا جاتا ہے۔) نیز (نُورَقِ الفَنَافِ ) میں فرمایا کہ اس رات فرشتے

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۲۵۵/۲

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٣/٢٥٥

جبرئیل ﷺ نیکا اینکا این

# قدر کے تیسرے معنے کی توجیہ

قدر کے تیسر ہے معنی ہیں تنگی ،اس لحاظ سے لیلۃ القدر کوتنگی کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شار فرشتے اس رات زمین پراُتر تے ہیں اور فرشتوں کی کثر ت کے نتیج میں اس رات زمین تنگ ہوجاتی ہے؛ اس لیے اس رات کولیلۃ القدر لیعنی تنگی کی رات کہا گیا ،یا اس لیے اس کوتنگی کی رات کہا گیا کہ لیلۃ القدر کوخفی کر دینے کی وجہ سے لوگوں پر بچھ دفت اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

# ليلة القدركب آتى ہے؟

ریظیم ومبارک رات کب آتی ہے؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
علامہ ابن ججرعسقلانی رَحِکُ اللّٰہ نَے ' فتح البادی' میں اس بارے میں چھیالیس
علامہ ابن ججرعسقلانی رَحِکُ اللّٰہ نَے ' فتح البادی' میں اس بارے میں چھیالیس
(۲۲) اقوال اور ان کے دلائل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، جمہور علمانے اس سلسلے
میں جوفر مایا ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے
اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

چناں چہ حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا:

( فلتمسوهافی العشر الاواخر . ) (۲)

( لیلۃ القدر کورمضان کے اخیرعشرہ میں تلاش کرو۔ )

<sup>(1)</sup> شرح مسلم:ا/٣٢٩

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٨١٨مسلم: ١٩٩٨، الترمذي: ٢٣١٨، أحمد: ١٣١٥٧

حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے حضور صَلَیٰ (اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ کَا یہ ارشاد مروی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ در مضان میں آتی ہے؛ نیزیہ بھی وارد ہوا ہے کہ آخری عشر ہے میں بھی ور یعنی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ چنال چہ حضرت عائشہ عظی سے روایت ہے :

«تحرواليلة القدرفي الوترمن العشر الأواخر من رمضان.» (حضرت رسول كريم صَلَىٰ لِاللهُ عَلَيْدِرَا عَلَىٰ الْمُعْدِرَةُ عِلى اللهُ القدركوتلاش كرو.) (٢)

پربعض روایات میں ستائیس رمضان کی شب میں لیاۃ القدرہونے کاذکر بھی آیا ہے۔
چنال چہ "ابو داؤ د، میں رسول اللہ صَلیٰ لانہ کی لیہ کی سے اس قول کونقل کیا ہے۔ (۳)

اسی طرح بعض صحابہ سے بھی مروی ہے، چنال چہ حضرت ابی بن کعب ﷺ
نے حضرت ابن مسعود ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جانتے ہیں، کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے اور رہضان و بلا تخلف ستائیسویں رات میں ہوتی ہے، پھر خود قسم کھا کر فرمایا کہ وہ بلا استشنا و بلا تخلف

<sup>(</sup>۱) البخارى: ۱۹۹۰ مسلم: ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٢) البخاري:٢١٨١

<sup>(</sup>٣) أبوداود :٨١١١

ستائیسویں میں ہوتی ہے۔(۱)

مگرچوں کہ دیگر روایات سے پہتہ چلتا ہے کہ ستائیسویں ہی میں یہ متعین نہیں ہے، چناں چہ ابن عباس سے ''بخاری'' میں ایک قول: ستائیسویں کا اور دوسرا: چو بیسویں کا مروی ہے، پھر علمانے ان کے اقوال کی توجیہ وقطبیق میں بھی لمبا کلام کیا ہے، پھر ''مسلم''میں آیا ہے کہ ایک آ دمی نے دیکھا کہ لیلتہ القدرستائیسویں میں ہے ، اس پر اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِرَ عَلَیٰ ہِرِیکُم نے فرمایا کہ جھے بھی تمھاری طرح کے ، اس پر اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِرَ عَلَیٰ ہِرِکِ کَم نے فرمایا کہ جھے بھی تمھاری طرح دکھایا گیا ہے، لہذاتم آخری عشر ہے میں سے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ (۲) اس میں اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِرَ اِن مِی مِل کے کہ ستائیسویں میں لیلتہ القدر ہوئی ، پھر بھی فرمایا کہ آخری عشر ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔معلوم ہوا کہ دوسری راتوں میں ہونے کا بھی امکان ہے؛ لہٰذا آخری عشر ہے میں تلاش موا کہ دوسری راتوں میں ہونے کا بھی امکان ہے؛ لہٰذا آخری عشر ہے میں تلاش جاری رکھنا چا ہیے۔

ایک نبوی تنبیه

یہاں ایک اہم حدیث ذکر کرنا مناسب ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر کے سلسلہ میں تعین پراصرار بھی مناسب ہیں؛ بل کہ آخری عشر ہے میں تلاش کرنا اور اس تلاش کو چاری رکھنا مناسب ہے۔

طاکم نے '' مستدرک'' میں اور ابن ابی شیبہ نے ''مصنف'' میں حضرت ابوذر ﷺ سے روایت کیا، وہ فرمات ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول صَلَیٰ (اللَّہِ اللَّہِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَامِ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۲۲۱، أبو داو د: ۱۰ کاا، الترمذي: ۲۳۳

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱۹۸۷

ہوتی ہے؟ آپ صَلَیٰ لاِنہَ عَلیْدِرسِ کم نے فرمایا کہیں؛ بل کدرمضان میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ کیا انبیا جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ رہتی ہے اور انبیا کے چلے جانے سے وہ بھی اٹھالی جائے گی یا قیامت تک رہے گی؟ فرمایا کہوہ قیامت تک رہے گی ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ رمضان کے کون سے حصے میں ہوگی ؟ فرمایا کہ اول یا آخری عشرے میں تلاش کرو؛ پھر آپ صَلَیٰ لاَنهُ عَلَیْوَ سِنْم کے اور بیان فرماتے رہے، میں نے فرصت کا موقعے غنیمت جانا اور عرض کیا کہ لیلۃ القدر ان بیس دنوں میں سے کون سے دن میں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آخری دس دنوں میں اس کو تلاش کرواوراس کے بعد مجھ سے پچھ نہ یو چھنا، پھر آپ صَلَیٰ لاَنہُ عَلَیْہِ وَسِلَم کچھاور بیان کرتے رہے، پھر میں نے فرصت کوغنیمت جانا اور عرض کیا کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دس میں سے کون سی رات ہوتی ہے؟ اس برآپ اس قدرغضب ناک ہوئے کہ نہاس سے پہلے مجھ پرآپ نے ایباغصہ کیا اور نہ بعد میں اور فرمایا کہ اللہ اگر جا ہے گا؛ تو تم کو مطلع کردے گا آخری سات دنوں میں اس کو تلاش کرو۔ (۱)

حاکم نے اس کو "مسلم" کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں زیادہ کاوش اللہ کے رسول صابی لاؤی کائیوکٹ کو پیند نہیں تھی ؛ لہذا آخری عشر سے میں یا کم آخری سات را توں میں لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھنا چا ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھنا چا ہیں۔ لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا

اصل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، اولاً تو اسی میں کلام ہے کہ لیلۃ القدر کسی فاص ومتعین تاریخ کوآتی ہے یا بھی کسی تاریخ کواور بھی کسی اور (۱) المستدرک للحاکم: ۱۹۰۳/۱بن أبي شیبة:۲۵۰/۲

تاریخ کواوراس اختلاف کی بنیا دیدهدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِهُ لِنِهُ وَسِنَهُ عَلَیْ وَسِنَهُ الله القدر کاعلم دیا گیا پھروہ اٹھا لیا گیا۔ پوری حدیث یہ ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ صَلیٰ لاَفِهُ وَلِیْهُ الله مَا کُولَا الله صَلیٰ لاَفِهُ وَلِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ وَلِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کہ مِم کولیلہ القدر کی خبردی، وہاں دومسلمان جھر رہے ہے، آپ صَلیٰ لاَفِهُ وَلِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مِنْ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مُنا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ الله مَا کُولِیْهُ کُولِیْهُ الله مِن الله مَا کُولِیْهُ کُولِیْ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْ کُولِیْهُ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْهُ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْ کُولِیْکُولُولُولِیْ کُولِیْ کُلُولِیْ کُول

« خرجت الأخبركم بليلة القدرفتلاحى فلان وفلان فرفعت، و عسى أن يكون خيرا لكم، فلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. »

(میں اس لیے نکلاتھا کہتم کولیلۃ القدر کی خبر دوں ، فلاں اور فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا ، تو بیہ اٹھا کی گئی اور شاید یہی تمھارے لیے بہتر ہے ، پس (آخری عشرہ میں) نویں یا ساتویں یا یا نچویں رات میں اس کو تلاش کرو۔)(ا)

اس صدیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ صَلیٰ لاَنگالِیَوَکِیْ کُو پہلے تولیلۃ القدر کاعلم دیا گیا، پھر وہ اٹھالیا گیا، اب علما کے مابین اختلاف ہوگیا کہ ہرے سے تعیین اٹھالی گئی کہ اب لیلۃ القدر کسی متعین تاریخ میں نہیں آتی، بل کہ بھی کسی تاریخ میں اور بھی کسی تاریخ میں اور بھی کسی تاریخ میں ہے، کسی تاریخ میں ہے، کسی تاریخ میں ہے آتی ہے، مگر اللہ کے نبی صَلیٰ لاَنگالِیوَ مِیْلِیوَ کِیْلِی کِیْلِیوَ کِیْلِی کِیْل

<sup>(</sup>۱) البخاري: ا/ ۲۷۰ ورواه مالک عن أنس: ۹۸

#### 

«نَسِيْتُهَاأُونُسيتُها.»(۱)

(میں اس کو بھول گیایا مجھے سے بھلادیا گیا۔)

اس سے بہ ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اٹھا لینے کا مطلب ہے ذہن سے اس تعیین کا اٹھالینا اور بھلا دینا۔

بھلا دینے کا سبب

پھراس نسیان یا بھلا دینے کا سبب کیا ہوا؟ اس بیس ایک بات تو وہی بیان ہوئی ہے جو او پرعرض کی گئی اور''بخاری'' و'' مو طامالک '' کی روایات بیس اس کا ذکر ہے، کہ دوآ دمیوں کے جھڑ نے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا گیا، ابن وحیہ نے لکھا ہے کہ بیددوآ دمی عبداللہ بن ابی حدر داور کعب بن ما لک تھے، جیسا کہ ابن حجر رُحَدُ لللہ اللہ نقل کیا ہے۔ (۲)

اورمسلم شریف میں ایک دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لاٰلہُ عَلیْہِ وَسِنِکم نے فرمایا:

« قال أريت ليلة القدرثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتُها. » (٣) ( مجھے ليلة القدر دکھائی گئی پھرمير بي بعض گھر والوں نے مجھے بيدار کر ديا تو ميں بھول گيا يا بھلا ديا گيا۔)

اس میں لیلۃ القدر کو بھول جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ گھر والوں نے اٹھا دیا تھا، اب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیدوالگ الگ قصے ہوں کہ ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث میں

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲۹/۱

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٣/٢٢٨

<sup>(</sup>٣) مسلم : (٣)

جولیلۃ القدر کو دکھائے جانے کا ذکر ہے، وہ خواب کا واقعہ ہواور اٹھائے اور بیدار
کرنے کے سبب سے بھلادیا گیا ہو۔اور حضرت عبادہ ﷺ کی روایت
میں جولیلۃ القدر کے دکھائے جانے کا تذکرہ ہے، وہ بیداری کا واقعہ ہواور دوآ دمیوں
کے جھڑ ہے کی وجہ سے بھول ہوگئی ہو، تو مطلب بیہ ہوا کہ آپ حمائی لائم فینور سِنم کو
دود فعہ اس کاعلم دیا گا اور ہر دفعہ ایک ایک سبب سے وہ علم اٹھالیا گیا اور دوسراا خمال بیہ
ہے کہ ان دونوں احادیث میں ایک ہی واقعہ فہ کور ہواور بیدونوں سبب ایک ہی وقت
میں پیش آئے ہوں ،اس طرح کہ آپ کولیلۃ القدر کاعلم دیا گیا؛ مگر ایک تو گھر والوں
کے بیدار کر دینے ، پھران دوآ دمیوں کے جھڑے کی وجہ سے بھلا دیا گیا۔
الغرض اس سے معلوم ہوا کہ جھڑ انہا بیت یُری بلا ہے، جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کاعلم اٹھا لیا
گیا اور بیجی معلوم ہوا کہ جھڑ انہا بیت یُری بلا ہے، جس کی وجہ سے ایک عظیم علم سے
محروم کر دیا گیا۔

# ليلة القدر كوفني ركضے كى حكمت

گرلیلۃ القدر کوخفی کر دینا اوراس کی تعیین کاعلم اٹھالینا یا خودتعیین ہی کا اٹھالینا،
ہوی حکمت و صلحت پر بنی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صَالیٰ الطَّالِیٰ اَلِیْا کُھُلِیْ وَسِلَمْ نِیْ نِیْ مِیْا نَا اللہ کے رسول صَالیٰ الطَّالِیا نہم میں اللہ کون حیرًا الکُھُ ، پیعنی لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا جانا، امید ہے کہ تھا رے لیے بہتر ہوگا۔

ابسوال بیہ ہے کہ اس میں خیریت کا کونسا پہلو ہے اور وہ کیا تھکت و مصلحت ہے؟ ابن حجر عسقلانی ترعکہ ُلاؤی نے حضرات علما کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:
میں حجابہ ہ القدر کے چھپا دیئے میں بی تھکت ہے کہ اس کی تلاش وجستجو میں میں مجاہدہ اور سعی کی جائے اور اگر اس کو متعین کر دیا جاتا ، تو اسی ایک

رات يراقتصاركرلياجا تا\_(١)

خلاصہ بیہ ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپا دینے سے بیافائدہ ہوا کہ اس کو پانے کے لیے لوگ محنت ومجاہدہ کریں گے اور نہ صرف ایک رات بل کہ پوراعشرہ اخیرہ شب بیداری اور عبادت واطاعت خداوندی میں گذاریں گے، اگر لیلۃ القدر کو متعین کر بیداری اجاتا، تو صرف اس ایک رات میں لوگ عبادت کرتے۔

دوسری حکمت اور مصلحت بیہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کوظا ہر کر دیا جاتا اور پھر بھی ہم سے اس میں عبادت میں کمی وکوتا ہی ہوتی اور غفلت اندیشی کاظہور ہوتا تو، اس عظیم نعمت کی کھلی ناقدری کی وجہ سے عذاب کے مستحق قرار پاجاتے، اب اللہ نے اس کو چھپا کر بیکرم فرمایا کہ اس میں کوتا ہی ہوجاتی ہے تو چوں کہ تعین طور پر معلوم نہیں اس لیے اس کو کھلی ناقدری میں شار نہیں کیا جاتا اور محروم ہونے کے باوجود مستحق عذاب قرار نہیں دیا جاتا ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے۔

# ليلة القدركي بإنج خصوصيات

﴿ مُنِوَرَةِ الْقَدَادُ ﴾ میں لیلۃ القدر کی پانج خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جس سے بیرات دیگرراتوں سے متاز ہوجاتی ہے اوراس کی حقیقت بھی ان سے واضح ہو جاتی ہے۔ بہاں ان کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔

#### نزولِ فترآن:

پہلی خصوصیت بیان کی گئی کہلیاتہ القدر میں قرآن پاک کانزول ہوا۔ ﴿إِنَّا اَنُزَلُناهُ فِی لَیُلَةِ الْقَدْرِ ﴾ دوسری جگه فرمایا ﴿ إِنَّا اَنْزَلُناهُ فِی لَیُلَةِ مُبَارَ کَةٍ ﴾

(۱) فتح الباري:۳/۲۲۲

## (ہم نے اس قرآن کومبارک رات میں نازل کیا ہے۔)

اس میں مبارک رات سے مراد جمہور علمائے تفسیر کے نزد کیک لیلۃ القدر ہے،جس عظیم الشان رات میں بیظیم کلام نازل کیا گیا،اس کی عظمت و ہزرگی کا کیا ٹھکانہ ہے، پیقر آن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے بروانۂ آزادی ہے،اللہ نے دنیامیں انسان کوتمام مخلو قات میں سب سے زیا دہ مکرم ومقدس بنا کر بھیجا تھا،اس کومسجود ملا تک بنا كر دنيا ميں روانه كيا تھا؛مگر بيرد نيا ميں آ كرخود كو ذليل وخوار كيا اور اينٺ و پنفر و درخت اوردنیا کی ذلیل سے ذلیل اور بے حقیقت چیزوں کی پوجاوغلامی میں مبتلا ہو گیا،اللہ نے حضرات انبیا کے ذریعہاس کو بتایا کہ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ تو شجرو حجر کے سامنے سجدہ کرنے نہیں ہٹس وقمر کی بوجا کرنے نہیں، ہواؤں اور دریاؤں کی غلامی کے لیے نہیں؟ بل کہ تو تو ان سب مخلوقات کوا بنا غلام ومحکوم بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تواگر کسی کا غلام ہوسکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، اخیر میں یہی پیغام لے كرنبى آخرالزمان حضرت محدصَلَىٰ لاَينَ عَلَيْهِ رَئِكُمْ تَشْريف لائع اور آپ برالله كابيه كلام نازل فرمايا گيا، جس ميں انسان كواس كا مرتبہ و مقام بتا كر دنيا كى تمام طاقتوں ہے آزادی بخشی گئی ہے، باطل معبودوں کی غلامی سے نجات کا سامان کیا گیا ہے اور تمام مخلوقات کااس کاغلام ہونا بیان کیا گیا ہے ہمس وقمر کی تسخیر آخرا نسان کے لیے جو کردی گئی، اس کا آخر مطلب ہی کیا ہے؟ یہی کہ بیسب تیرے غلام ہیں تو کسی کا غلام نہیں، تو صرف اللہ کا غلام و بندہ ہے، بیطنیم الثان آزادی کا بروانہ ( قرآن مجید)اسی لیلة القدر میں نازل کیا گیا،تو گویا بیرات انسان کا یوم آزادی ہے،غرض بیہ كهاس رات ميں بيظيم كلام نازل فرماكرانسانيت يرخدانعالى نے بےانتہاكرم فرمايا اوراس کا ذکراس آیت میں کیا گیا۔

#### هزار مهینوں سے افضل:

لیلۃ القدر کی دوسری خصوصیت ہے ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اس کا مطلب ہے ہے کہ اس ایک رات میں نیکی اور عبادت کرنا، ایک ہزار مہینوں میں
عبادت و نیکی کرنے سے افضل ہے، علما نے لکھا ہے کہ جوشخص ہے چا ہے کہ میں ایک
ہزار ماہ تک عبادت کرنے کا ثواب پاؤں، تواس کوچا ہیے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرے،
ایک ہزار مہینوں کا حساب لگایا جائے تو (۸۳) تراسی برس چار مہینے ہوتے ہیں۔
چند فو اکد

ایک بیر کہلیلۃ القدر جس طرح افضل ہے، کیا اس سے متصل دن کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے یانہیں؟ امام شعبی رحمَ الله الله فی الله مال اسے متصل آنے والا دن بھی اسی طرح افضل ہے اور جمہور علمانے فرمایا نہیں ، یہ فضیلت صرف رات کوحاصل ہے، البنة رات کی طرح دن میں بھی عبادت میں سعی وکوشش بہتر ہے۔ دوسرے بیرکہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے بالیلۃ القدراس سے بھی افضل ہے؟ ظاہرِ قرآن ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدرات تمام راتوں سے افضل ہے؛حتی کہ جمعہ کی شب سے بھی افضل ہے، نیز اس رات کو بیشرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو کسی اور رات کو حاصل نہیں ، نیز لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، جب کہ جمعہ کی رات کے لیے بیہ بات نہیں ہےاوربعض علما (حنابلہ )اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے؛ کیوں کہ جمعہ کے جوفضائل حدیثوں میں آئے ہیں ،ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ سیدالایام ہے، لہذا اس کی شب بھی سیداللیالی ہونا جاہیے، اس سلسلے میں ایک متوسط ومعتدل بات حنبلی عالم

ابوالحسن تیمی رَحَیُ (لِاِنْیُ سے منقول ہے کہ وہ لیانہ القدر جس میں قرآن نازل ہواوہ جعہ کی رات سے افضل ہے اوراس لیلۃ القدر کے بعد جو ہرسال لیلۃ القدر آتی ہے، اس سے جعہ کی رات افضل ہے؛ مگر جمہور کے بزد یک لیلۃ القدر سب سے افضل ہے۔

منیسر سے یہ کہ عیدِ قربان کی رات کی فضیلت میں جوحدیثیں آئی ہیں، ان کی بناپر بعض علمانے لیلۃ القدر پرلیلۃ النحر کو افضل قرار دیا ہے؛ مگر جمہور علمانے آیات قرآنیہ کے پیش نظراس کی تر دیدفر مائی ہے۔

#### نزول ملائك

لیلۃ القدر کی تیسری خصوصیت ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس جگہ روح سے مرادا کثر علم میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس جگہ روح سے مرادا کثر علم کے نزدیک حضرت جرئیل جُنائی الیّلافِرُنُ ہیں اور بعض علمانے فر مایا کہ روح ایک عظیم فرشتہ ہے اگر وہ تمام زمین و آسانوں کونگل جائے تو ایک لقمہ ہوجائے گا۔ بعض نے فر مایا کہ روح سے فرشتوں کو بھی صرف فر مایا کہ روح وہ فرشتوں کو بھی صرف اسی لیلۃ القدر میں نظر آتی ہے اور بعض نے فر مایا کہ روح وہ فرشتے ہیں، جو دیگر فرشتوں پرنگراں مقرر کیے گئے ہیں۔ (۱)

بیفر شنے دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ علامہ آلوی رَحَمُ اللّٰهُ نِے نُقُل کیا ہے:

د'بیاس لیے آتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا جوثواب الله
نے رکھا ہے یہاں آکراس کو پائیں ؟ کیوں نکہ لیلۃ القدر کا بیثواب دنیا میں مقرر ہے، لہذا وہ آسانوں سے اثر کریہاں آتے اور عبادات میں مشغول

<sup>(</sup>۱) روح المعاني:۲۲۵/۳۰

ہوکر تواب حاصل کرتے ہیں جیسے ہم میں سے بعض لوگ مکہ جا کرزیادہ تواب حاصل کرتے ہیں۔''

اور علامہ عصام الدین رَحِمَةُ لالله فی الله من رَحِمَةُ لالله فی الله من الله الله من الله الله القدر آسانوں برنہیں بہاں اس لیے آتے ہیں، کہ لیلۃ القدر کو پالیں؛ کیوں کہ لیلۃ القدر آسانوں برنہیں ہوتی ،اللہ تعالی نے اس جگہ فرشنوں کے نزول کا ذکر کر کے انسانوں کو ترغیب دی ہے، کہ جب اللہ کے فرشتے آسانوں سے اس کو پانے یہاں آتے ہیں، تو تم یہیں رہ کرمحروم کیوں ہوتے ہو؟ لہٰذائم بھی عبادت میں مشغول رہو۔

"روح المعانى" مين ايك حديث بحواله 'غنية الطالبين' نقل ك كي ب: "ليلة القدر مين الله ك حكم سے حضرت جبرتيل عَلَيْمُاليَدُونَ سدرة المنتى كے ستر ہزار فرشتوں كے ساتھ زمين برآتے ہيں اوران سب کے ہاتھوں میں نور کی جھنڈیاں ہوتی ہیں، یفرشتے ان جھنڈ بول کو جار مقامات برگاڑ دیتے ہیں، کعبہ اللہ کے باس، نبی کریم صَلَیٰ لِفَلَهُ لَيْرِوسِكُم کی قبر کے ماس، بیت المقدس کے باس اور کوہ طور کے باس، چھر حضرت جبرئيل بَقَلْمُ السِّلامِنْ حَكم وية بين كهز مين يرمنتشر موجاؤ، پس یہ فرشتے منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔کوئی گھر،کوئی پھر، کوئی کشتی نہیں چھوڑتے جہاں کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی ہو۔ سب جگہ جلے جاتے ہیں ؛ مگراس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا خنز ریہو، یا شراب ہویا زنا کر کے کوئی نایاک آ دمی ہویا جاندار کی تصویر ہو، بہفر شتے اللہ کی شبیج و تقذیس بیان کرتے اور امت محمہ بیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے؛ تو آسانوں کی

طرف چلے جاتے ہیں، (پھرآ گے چل کر ہے) اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے امت محمد میرے لیاس ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کونہ کسی آئلھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پراس کا خطرہ گزرا۔"(۱)

غرض بیراللہ کے فرشتے آسانوں سے آتے اورا مت کے لیے دعا کرتے اور استغفار کرتے ہیں، بیربڑی عظیم خصوصیت لیلۃ القدر کی ہے۔

#### تقديرى فيصلون كالظهار

لیلة القدر کی ایک خصوصیت بیہ کہ اس میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے ،فرشتوں کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ چناں چہ فر مایا ﴿ مِنْ کُلِّ اَمْدٍ ﴾ اس کی تفسیر میں صاحب" روح المعانی" نے لکھا ہے:

"ای من أجل كل أمر تعلق به التقدیر فی تلک السنة الی قابل و أظهره سبحانه و تعالیٰ لهم. قاله غیر و احد."(۲)

(یفرشتے نازل ہوتے ہیں ہراس امری وجہ ہے جس کاتعلق اس سال سے آئندہ سال تک کی تقدیر سے ہوا ور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں پراس کوظا ہر کیا ہو، یہ بات بہت سے علما نے بیان کی ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق تقدیری فیصلے، جواس سال سے آئندہ سال تک کے لیے ہوتے ہیں، ان کوفرشتوں کے سامنے ظاہر فرما کران کے حوالہ

كردية بين تاكردهان كانفاذكري، ﴿ نُبِنورَةِ الدُجَانِ ﴾ مين بحى اسكاذكرفر مايا كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) روح المعاني: ۲۲۵/۳۰

<sup>(</sup>٢) روح المعاني: ٣٠/ ٢٢٧

﴿ فِيْهَا يُفُرَقُ كُلُّ اَمُرِحَكِيْمٍ ﴾. (اللَّجَانَىٰ :٣) (اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔) اس كَيْ تَفْسِير مِين حضرت مولا نااشرف على تفانوي رَحِمَهُ لُلِاَّيُ فرمات مِين: ''اس رات ( شب قدر ) میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے تھم (صا در) ہوکر طے کیا جاتا ہے (سال بھر کے معاملات جوسارے کے سارے ہی حکمت برمبنی ہوتے ہیں جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کومتعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کوکر کے ان کے سیر دکر دیئے جاتے ہیں۔'(۱) حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمَهُ الدِيْمُ اسي آيت كي تفسير مين فرمات مين: «لعنی اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے معنی حضرت ابن عباس ﷺ نے یہ بیان فرمائے ہیں، کہ بیررات جس میں نزول قرآن ہوا، لیعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور، جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدرتک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں، کہکون کون اس سال پیدا ہوں گے، کون کون آ دمی اس میں مریں گے؟ کس کوکس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا؟ یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت قادہ ہجاہد ،حسن وغیر ہم سے بھی منقول ہے۔'(۲) اویر بیلکھ چکاہوں کہ بیربات بہ تول ابن حجر؛ حضرت مجاہد، حضرت قبّا دہ، حضرت

<sup>(</sup>۱) بيان القرآن:۲۲/۲۹۳

<sup>(</sup>۲) معارف القرآن: ۵/۷۵۷

عکرمہوغیرہم سے اسانید صیحہ سے مروی ہے۔

اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ لیلۃ القدر فیصلوں کی رات ہے اور اللہ کے فرشتے اس رات ان فیصلوں کو لے کر دنیا میں آتے ہیں۔

## ایک شے کا جواب

یہاں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شب برائت کے سلسلے میں مشہور ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔

جواب بیہ ہے کہ شب برات میں فیصلوں کا ہونا بھی بعض احادیث میں وار دہوا ہے اوران میں سے اکثر روایات اگر چہضعیف ہیں؛ تاہم ان سب کا مجموعہ قوی ہے، جیسا کہ میں نے اس کی تحقیق اپنے ایک رسالہ' احکام شعبان وشب برات' میں کردی ہے اور ایک روایت ابن حجر رَحَمُ لاللهُ کے حوالے سے''صالح للا حجاج'' میں بھی پیش کی ہے اور دونوں راتوں میں فیصلے ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ایک رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور ایک میں ان فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔

#### سلامتی کا نزول:

یا نچویں خصوصیت لیلۃ القدر کی بہ ہے کہ اس رات کوسلامتی کی رات بتایا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُر ﴾

(بدرات مج طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں صرف سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں اور حضرت مجاہد نے فر مایا کہ بیدرات شیطان کی اذبیت سے سالم ہوتی ہے، یعنی اس میں شیطان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ وہ باہر نکل سکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۲۲۷/۲۰۰

بعض نے فر مایا کہ بیرات دوزخ اور قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات وسلامتی دینے والی ہے، وہ اس طرح کہ اس میں عبادت کرنے پر تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، تو جوعبادت کرے گاوہ مغفور ہوگا اور جہنم سے محفوظ ہوگا۔

بعض نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے فرشتے اہل اسلام کوسلام کرتے ہیں؛ اس لیے اس کوسلام کی رات ہیں۔ یہ پانچ خصوصیات لیلۃ القدر کی ہیں۔ لیلۃ القدر اور اختلاف مطالع

یہاں پہشبہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہر جگہ ایک ہی وقت پر ہوتی ہے یا الگ الگ وقت کی وقت کر ہوتی ہے، اس شبہ کی بنیا داختلا نے مطالع ہے، کیوں کہ دنیا میں ایک وقت کی جگہ رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے؛ نیز کسی جگہ فجر طلوع ہوجاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی رات کا حصہ باقی رہتا ہے۔ بعض جگہ رات داخل ہوجاتی ہے اور دوسری جگہ ابھی دن باقی رہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر سب جگہ ایک ہی وقت ہو؛ تو کسی جگہ رات کو ہوگی اور کسی جگہ دن کو اور دن کو لیلۃ القدر کیسے ہو سکتی ہے، وہ لیلۃ القدر نہ ہوئی بلکہ یوم القدر ہوا؟ اس پر حضرت علامہ آلوی مرحکی لاؤی نے روح المعانی میں طویل بحث کی ہے، زیادہ صاف بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہر علاقے میں اپنے ایپ وقت پر آتی ہے، ایک ہی وقت پر نہیں آتی ہمٹلاً کسی جگہ مخرب کا وقت ہوگیا اور اللہ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ ابھی مغرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر داخل ہوگئی اور دوسری جگہ ابھی مغرب کا وقت نہیں آیا، تو یہاں ابھی لیلۃ القدر کا آغاز نہوگا۔ (وعلی ہؤ القیاس)

# ليلة القدرمين كياكرناجا ہے؟

لیلة القدرجس کی بیر فضیلتیں اور بڑائیاں بیان ہوئیں،ہمیں اس میں کیا کرنا

چاہیے؟ اس میں ایک کام بیرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔
حدیث میں ہے کہ جولیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و تواب کی نیت کے
ساتھ؛ تواس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(۱)
دوسرے بیکہ چوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اس کاعلم نہیں، لہذا اس کو تلاش کرنے
کے لیے اعتکاف کرے جیسا کہ اللہ کے دسول صَلَیٰ (اللهُ عَلَیْوَرَالِمَ کَا معمول تھا۔
تیسرے بیکہ اس کاعلم ہوجائے، تواللہ سے بخشش ومعافی کا سوال کرے (۲)
بیالفاظ ہوں تو بہتر ہے:

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّا﴾ (اسالله! تومعاف كرنے والا ہے، معافی كو پسند كرتا ہے، لہذا ہم كومعاف فرما۔ بعض علمانے بیفر مایا كه اس رات میں دعا كرناسب سے فضل ہے۔ (والله اعلم) دعا ہے كه الله تعالى ہميں اور سارے مسلمانوں كواس عظيم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔

<sup>(</sup>۱) البخاري:۳۳

<sup>(</sup>۲) التومذي: ۳۲۳۵

## بيتمالترالج الحيا

# اسلامي عيد كاامتياز

الله تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام پر جونعتیں ورحمتیں مقدر ومقرر ہیں، ان میں سے عیدالفطر اور عید الاضیٰ کے دو دن بھی ہیں، جو اہل اسلام کی مسرت وخوشی اور فرحت وانبساط کے لیے عطا کیے گئے ہیں، ویسے تو ہر قوم اور ہر ملت کے پاس عید کے دن مقرر ہیں اور ان میں وہ خوشی مناتے ہیں؛ گر اسلامی عید، ایک خاص شان کی حامل ہے، جو اس کو دیگر اقوام وملل کی عیدوں اور تہواروں سے متاز کرتی ہے۔ مامل ہی عید کا امتیا ز

اسلامی عید کاسب سے پہلا امتیازیہ ہے کہ ساری قومیں ، کھیل تماشے اور لہوو لعب کوعید قرار دیتے ہیں اور اسلامی عید میں خدا کی عبادت واطاعت اور اس کا ذکرو فکر اصل و مقصود ہے۔ چناں چہا حادیث میں ہے:

«إن النبى هَائى لَافِهُ عَلَيْ وَسِلَم خوج يوم الفطر فبدأ بالصلوة.
ثم خطب الناس بعد فلما فرغ فأتى النساء فذكرهن.» (۱)

آپ هَائى لَافِهُ عَلَيْ وَسِلَمُ عَيد كه دن سب سے پہلے الله كحضور دوگانه پيش كرتے، پھرلوگول كودين وشريعت كاحكام سے آگاه فرماتے، مردول سے فارغ موكر آپ عورتول كوجى وعظ ولفيحت فرماتے۔ ايك دوسرى حديث ميں ہے:

موكر آپ عورتول كوجى وعظ ولفيحت فرماتے۔ ايك دوسرى حديث ميں ہے:

«إن دسول الله صَلَىٰ لَافَهُ عَلَيْ وَسِلَمُ كَان يكبّريوم الفطر من حين يخوج

(۱) البخاري، ا/۱۳۱

من بيته حتى يأتي بالمصلى. >(١)

آپ صَلَیٰ لَوْلَهُ الْبِرِیَ مِی عید کے دن گھر ہے عیدگاہ جانے تک (اللہ کی بروائی و عظمت کے مظاہرے کے لیے) ''اللہ اکبر،اللہ اکبر'' کی تکبیر بلند فرماتے۔
ان تمام باتوں کو مدنظر رکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عیدنام ہے،اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوجانے ،اس کے احکام واوامر کی طرف توجہ کرنے اور متوجہ کرانے اور ان کی تعمیل سے کر بستہ ہوجانے اور اس کے ذکر میں سرشار رہنے کا۔
اس کے برخلاف، جا، ملی اقوام کی عید، محض کھیل تماشا اور من مانی رسومات و خرافات کانام ہے۔

# مسلمانوں کی عیداللد کا عطیہ ہے

اوراس کی بنیادی وجہ بہ ہے، کہ اور لوگوں کی عیدیں اور تہوار، ان کے خودساختہ اصول اور من مانی رسوم کی پیداوار ہیں، اس کے پیچھے کوئی خدائی تھم و ہدایت موجود نہیں؛ اس کے بیکھیے کوئی خدائی تھم و ہدایت موجود نہیں؛ اس کے بیکس اہل اسلام کی عید خدا کی طرف سے مشر وع ومقرر ہوئی ہے اور بہطور عطیہ وتحقہ عطافر مائی گئی ہے۔ چنال چہ '' ابو داؤ د'' میں حدیث ہے:

(جب نبی کریم صَلیٰ لاَنهٔ عَلیٰ وَسِنهٔ مدینهٔ تشریف لائے ؛ تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ دودن عید مناتے ہیں ، جن میں خوب کھیلتے اور ناچتے ہیں ، آپ نے بوچھا کہ یہ

<sup>(</sup>۱) الدار قطني:۲/۲۲

دودن کیا ہیں (جن میں تم خوشی مناتے ہو؟) انھوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جا ہیں ہا کہ جا ہیں ہا کہ جا ہیں ہا کہ جا ہیت کے زمانے سے ہم ان دونوں دنوں میں (عیدمناتے) اور کھیلتے ہیں ،آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے تم کو ان سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں ،ایک عیدالانحیٰ اور دوسرے عیدالفطر۔)(۱)

اس حدیث میں غور سیجئے کہ زمانہ جاہلیت کے ایام عید کی حقیقت، مدینہ والے صرف یہ بتا سکے کہ ہم جاہلیت کے زمانے ہی سے ان میں کھیلتے کو دیے آرہے ہیں، یہ عید کا خلاصہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بیت کم خداوندی اور فرمان نبوی کی بنیا دیر نہ تھی، بل کہ من مانی عید تھی، اللہ کے نبی ﷺ لین کا این کے مقابلے میں مسلمانوں بل کہ من مانی عید تھی ، اللہ کے نبی ﷺ لین کا اور اللہ کی طرف سے مقرر فرمائے اور ان ایام کو خیر و خوبی والے ایام قرار دیا، یہ اسلامی عید کی دوسری خصوصیت اور دوسراا متیاز ہے۔ روحانی مسرت

تیسراامتیازیہ ہے کہ دیگراقوام کی عیر محض ظاہری مسرت وخوشی کا نام ہے،اس
لیے وہ صرف کھانوں اور کپڑوں کی عمر گی ونفاست میں اپنی عیر سمجھتے ہیں،اگر عمرہ کھانا
نہ ہواور عمرہ کپڑے نہ ہول، تو ان کی عید، عیر نہیں اور اہل اسلام کی عید نہ کھانوں
پرموقو ف اور نہ کپڑوں کی مختاج اور نہ زیب وزینت کی طالب، وجہ بیہ کہ ان کی عید
تو روح کو خوشی ومسرت کا پیغام ویت ہے اور بیاللہ کی طرف سے رضا اور مغفرت کا
پروانہ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چناں چہ حدیث میں ہے:

عیدگاہ جانے والوں اور عید منانے والوں کواللہ تعالی اس طرح لوٹاتے ہیں کہاللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) أبوداود: ١/١٢١

<sup>(</sup>۲) مشكوة:۱۸۲

#### 

یہ ہے اصل خوشی ومسرت جو بندۂ مومن کوعید کے دن حاصل ہوتی ہے۔ اصل عید کیا ہے؟

اسی کیے حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ عیدتواس کی ہے، جس کے روزوں کواللہ نے قبول کرلیااور جس کی نفر مانی نه کے قبول کرلیااور جس کی نماز کومنظور فر مالیااور ہروہ دن جس میں خدا کی نا فر مانی نه کی جائے، وہ عیدکا دن ہے۔(۱)

اور بعض حضرات نے عید کی اصل وحقیقت کو ہڑے عمدہ اسلوب میں بوں بیان کیا ہے:

ليس العيدلمن لَبِس الجديد إنما العيدُلمن اَمِنَ من الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيدُ لمن تاب و لا يعود ليس العيدلمن تزيّن بزينة الدنيا إنما العيدلمن تزوّد بزادالتقوى ليس العيدلمن ركب المطايا إنما العيدلمن ترك الخطايا

(عیداس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا؛ بل کہ عیدتو اس کی ہے جو، وعید و
عذاب سے نیج گیا۔اورعیداس کی نہیں جوعود کی خوشبو سے معطر ہوگیا؛ بل کہ عیداس
کی ہے جس نے تو بہ کیا اور پھر گناہ نہ کیا۔اورعیداس کی نہیں جس نے دنیوی زینت
سے اپنے کومزین کرلیا؛ بل کہ عیدتو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کرلیا۔اور
عیداس کی نہیں جوسوار یوں پر سوار ہوا؛ بل کہ عیداس کی ہے جو گنا ہوں کو تزک
کردے۔)

ایک بزرگ نے اپنے شہر میں لوگوں کوعید کے دن کھیل کود کرتے اور رنگ برنگے کپڑوں میں گھومتے پھرتے دیکھا اور وہ اس حال میں بھی علام الغیوب سے

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة:٩٣٣

ایک لمحہ بھی بے خبر نہ ہوتے تھے اور انھوں نے اس موقعے پرعید کی حقیقت سے متعلق میں جیب وغریب اشعار بڑھے:

الناس كلهم للعيد قد فرحو ا وقد فرحت أنا بالواحد الصمد الناس كلهم للعيد قد صبغوا وقد صبغت ثياب الذل والكمد الناس كلهم للعيد قد غسلوا وقد غسلت أنا بالدمع للكبد (سارے انسان عيد كى خوشى منا رہے ہيں اور ميں الله واحد الصمد سے خوش ہول ،سارے لوگ عيد كے ليے خوشبو كيں لگا كرآئے ہيں اور ميں في ذلت اور بدلى ہوئى رنگت والے كيڑوں كا رنگ لگا ليا ہے ،سارے لوگ عيد كے ليے غسل كرك ہوئى رنگت والے كيڑوں كا رنگ لگا ليا ہے ،سارے لوگ عيد كے ليے غسل كركے آئے ہيں اور ميں في دل كوآنسؤوں سے غسل ديا ہے۔ (۱)

غرض ہیہ ہے کہ اصل عید تو ان کو حاصل ہوتی ہے جنھوں نے عید کے دن اللہ کی طرف سے مغفرت ومعافی کا پروانہ حاصل کرلیا، نہ کہ ان کو جوصرف کیڑوں کی، کھانوں کی اور زیب وزینت کی فکر میں گئے رہتے ہیں۔

## اسلامي عيدمين اشحاد كامظاهره

اسلامی عید جو ہماری روحانی مسرتوں اور شاد مانیوں کا سب سے بڑا موقعہ ہے،
یہ ہرسال آتی اور اپنی بہار دکھا کر چلی جاتی ہے؛ مگراس کی طرف بغور دیکھنے سے اور
اس سلسلے کی تعلیمات پر توجہ دینے سے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں ان مسرتوں اور شاد مانیوں
کے ساتھ ایک خاص پیغام بھی ویتی ہے۔

علم بیہ ہے کہ عید کی نماز سارے شہروالے کسی ایک جگہ جمع ہوکر پڑھیں، اگر چہ ضرورت کے لیے بی بھی جائز ہے، کہ ایک شہر میں متعدد جگہ عیدا داکی جائے، مگر بیا یک

<sup>(</sup>١) بحو الدموع (مترجم):٢٩

ضرورت کی بناء پر ہے، ورنداصل تھم یہی ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہوں، کالے بھی اور گورے بھی، نویب بھی اور مالدار بھی، بادشاہ بھی اور کوم بھی، او نیچ طبقہ والے بھی اور جاہل بھی، غرض بلاکسی تفریق واختلاف کے بھی اور جاہل بھی، غرض بلاکسی تفریق واختلاف کے تمام کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، پھرایک اللہ کے سیامنے، ایک نبی کے طریقہ پر، ایک امام کی متابعت واقتداء میں سب کے سب نماز اداکریں، نہ کوئی بندہ رہے نہ بندہ نواز، سب کے سب ایک ہی طریقہ کی صفول میں کھڑے ہوں۔

یہ نمازعید کا پرشکوہ و حسین منظرا یک طرف حسن ترتیب و حسن عمل کی بناء پردعوت نظارہ دیتا ہے تو دوسری طرف اہل اسلام کے اتحاد و یکسانیت کے پرشکوہ مظاہرہ کی وجہ سے غیراقوام کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے عید کی مشر وعیت کا ایک ایم ترین مقصد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مَرَحَدُ اللّٰهُ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مقصد مقاصد شرع میں سے یہ ہے کہ ہرملت اپنی شان و شوکت اور اپنی کثر ت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اسی طرح عید کو مشر وع کر کے ان کی شان و شوکت و کر آیا جا تا ہے۔ (۱)

# عبدگاہ جانے اورآنے کی ایک عجیب سنت

اور یہی اتحاد وقوت وشوکت اور کثرت کا مظاہرہ ہے جس کے لیے نبی کریم صَلَیٰ لاَیۡۃِ لَیۡدِوسِنَم نے بیطر یقداورسنت اختیار فر مائی اور ہمارے لیے مشروع فر مائی کہ جب عیدگاہ جاتے تو ایک راستہ اختیار کرتے اور واپس آتے تو دوسر بے راستے ہے آتے تھے۔(۲)

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة:٢/٣١

<sup>(</sup>٢) البخاري:١/١٣١١

اس کی متعدد حکمتیں اور وجو ہات علماء نے بیان کی ہیں۔

ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جوابھی عرض کی گئی کہ جب ایک راستہ سے جا ئیں گے اور دوسر سے سے آئیں گے اور استہ پر مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے اور اس سے اور اس سے کفار کے قلوب پر رعب و دبد بہ قائم ہوگا اور مسلمانوں کی کثرت وشوکت اور ان کی قوت وطاقت کا مظاہرہ ہوگا۔

## توجه کے قابل

ابغورفر مائے کہ اسلام ہماری عید کے ذریعہ ہماری قوت وطاقت کا سکہ غیر اقوام پر بٹھادینا چاہتا ہے اور ہماری شوکت وعظمت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے گرہم آپس کے اختلافات اور معمولی باتوں پر ایک دوسر ہے کی مخالفت اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسر ہے کی تخالفت اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسر ہے کی تفسیق و تکفیر ، تو بین و تذکیل کر کے اپنی ساری قوت وطاقت کو توڑنے میں مشغول بیں اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کرر ہے بیں ، بلکہ بعض لوگ امت میں تفریق کرنے میں مشخول بیں احداد کو توڑنے کی کوشش میں گے ہوئے ہیں ، اشتہارات میں تفریق کے دریعہ فتنہ پر دری میں گے ہوئے ہیں ، کسی کو کا فر کہہ کر ، مرتد و زندیق کہہ کر لوگوں کے دریعہ فتنہ پر دری میں گے ہوئے ہیں ، کسی کو کا فر کہہ کر ، مرتد و زندیق کہہ کر لوگوں کے دلوں میں بغض وعداوت پیدا کرنے میں گے ہوئے ہیں ، کسی مباحث اور مناظرہ کی وعوت دے کر اور بھی گالیوں اور دھمکیوں سے کام لے کر امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، ذرااللہ کے لیے تو سوچو کہ بیکام امت کوکس فتدر کمز ور کر در ہاہے۔

لہٰذاعیدکے اس مبارک موقعہ پر ہمیں ہماری قوت وشوکت کا ،عظمت وطا قت کا بھر پورمظا ہرہ کرنا چاہئے۔

#### فسطائيت كاجواب

اور بہتمام فسطائی قوتوں اور طاقتوں کا جواب لا جواب ہے، بہان کی کمرتوڑ دے گا، ان کے منصوبوں پر بانی بھیر دے گا، ان کے قلوب میں دبد بہ ورعب بٹھا دے گا، آج ساری فسطائی طاقتیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ چا ہتی ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں، ان کے در میان بھوٹ پڑجائے اور ان کی طاقت ٹوٹ جائے، ایسے موقعہ پرتو ہمیں چا ہیئے کہ ہماری قوت وطاقت اور اتحاد وا تفاق کا مظاہرہ کریں، عید کے ذریعہ ہمیں بہی سبق دیا گیا ہے ور نہ تھن عبادت تو مسجدوں میں بھی ہوسکتی ہے۔ میں بھی ہوسکتی ہے۔

الله کرے کہ ہمیں بیسبق یا دہوجائے اور ہم اسلام کی بلندی کی خاطرا تفاق و اتحاد کی راہ اپنا ئیں۔ (آمین یارب العالمین)

## بنيراله التجزالة بيرا

# عید کی تیاری اور ہماری بے اعتدالی

تمهيد

ابتدائے آفرنیش ہے اب تک برابراور شلسل کے ساتھ روحانیت سے مادیت گرانے اور اس کومغلوب کرنے کی کوشش میں ہے اور جب تک روحانیت کے دعویدار،صرف دعویدارنہیں؛ بل که درحقیقت روحانیت کے علم بر داربھی رہے، ما دیت کوغالب آنے کا موقعہ نہ ملاء اور وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر نا کام اور مغلوب ہی ہوئی اور رہی؛ مگر جب روحانیت کے علم بر داریکے بعد دیگرے اپنے اصلی مقام کی طرف کوچ كر گئے اورسوائے چند كے سب كے سب صرف دعويداررہ گئے، جن كى زبانوں يرتو روحانیت کے گیت اور ترانے ہیں مگر دل اس کی حقیقت وعظمت سے خالی ، تو مادیت کو سراٹھانے اور نہ صرف سراٹھانے ؛ بل کہ روحانیت پر چڑھ بیٹھنے کا بھی بھر پورموقعے مل گیا اور پھراس نے اس قدرغلبہ اور تسلط حاصل کرلیا، کہلوگ مادیت ہی کوروحانیت سمجھ بیٹھے۔ میں اس کی مثال میں عنوان کی مناسبت ہے 'عید'' کو پیش کرتا ہوں ، کہ عید در اصل کیاتھی؟ اورآج ہم نے اس کا کیاتصور قائم کرلیا ہے، ہمار سے زد یک عید کیڑوں اور کھانوں بھیل ہتماشوں ،سیر اور تفریح بازیوں کا نام ہے، جوسب کی سب مادی اور فانی چیزیں ہیں،جبکہاسلام عید کا جوتصور پیش کرتا ہے، وہ روحا نیت سے ہم کنار کرتا ہے، پھر

اس غلط تصور کے نتیجے میں کیا کیا ہے اعتدالیاں اور گمراہیاں پھیل رہی ہیں؟ بیا یک طویل الذیل داستاں ہے، میں اس مختصر تحریر میں ان ہی باتوں کی طرف کچھاشار ہے دینا چا ہتا ہوں،اللہ تعالی مسلمانوں کو حقیقت کے بچھنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

# اسلامى عيدكي حقيقت

سب سے پہلے یہ بھو لینے کی ضرورت ہے کہ اسلامی عید کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث سے اس پر ہنو بی روشی پر تی ہے، ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے، تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور فرشتے اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہوجاتے اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے امتِ محمہ بیاس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا فر مانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کر دیتا ہے، پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نطقے ہیں، تو حق تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جس نے پورا کام کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، کہ اس کا بدلہ بیہ ہے کہ اس کی مزدور کی پوری دی جائے ، اس پرحق تعالی فر ماتے ہیں کہ اے فرشتو! گواہ رہوکہ میں نے رمضان کے روز ہے اور تر اور کے بدلے ان بیں کہ اے فرشتو! گواہ رہوکہ میں نے رمضان کے روز ہے اور تر اور کے جدلے ان لوگوں کو اپنی رضا اور مغفرت عطا کردی ، پھر آخر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے فر ماتے ہیں کہ اب ہم بخشے بخشائے لوٹ جاؤمیں تم سے راضی ہوگیا۔ (۱)

یہلی بات اس سے بیمعلوم ہوئی کہ فرشتے اس دن پکار کر کہتے ہیں، کہا ہے رب کی طرف چلو جو بہت زیا دہ عطا کرنے اور بڑے گنا ہوں کو بھی بخش دینے والا ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی عیدگاہ جانے والوں کو اپنی رضا اور

<sup>(</sup>۱) مشكوة :۱۸۱

مغفرت کایروانه عطافر ماتے ہیں۔

گریہ سب کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جنھوں نے رمضان میں کام پورا کردیا ہواورروز ہے اور تر اور کے کا اہتمام کیا ہو، جبیما کہ خود حدیث سے ظاہر ہے۔ ان سب باتوں کوملانے سے پتا چلا کہ عید دراصل رمضان کی طاعتوں اور نیکیوں کا بدلہ دیئے جانے کا دن ہے اور وہ بدلہ دو چیز وں کی شکل میں ملتا ہے:

ایک میرکہ گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔دوسری اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔دوسری اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اور اسی اللہ کی رضا مندی اور مغفرت پرخوش ہوجانے اور مسرت منانے کو عید کی خوشی کہا جاتا ہے۔

علامهانورشاه تشميري رحكم اللأع كاارشاد

اسی حقیقت کوعلامہ انور شاہ کشمیری رَحِمَاً لاِللَّا نے بڑے بلیغ انداز میں پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

''عیدخوشی اور مسرت کا نام ہے اور اہل دنیا کے نزدیک ہر شم کا سرور وانبساط اور ہر طرح کی فرحت وابہاج عید کے مترادف ہے؛ لکین شریعت مقدسہ اور ملت بیضا کی نظر میں عیداس مسرت وخوشی کو کہتے ہیں، جونعمار تانی وکرم ہائے الہی کے شکر اور اس کے فضل وجود پر ادائے نیاز کے لیے کی جاتی ہے، دنیا خود فانی ہے اور اس کے باغ و بہار فانی؛ پھر اس پر کیا مسرت وانبساط؟ جس سرور کے بعدغم ہواور جسخوش کے بعدغم ہواور میں خوشی کے بعدغم ہو، توالیسے سرور کوعید کہنا ہی غلط ہے۔'(۱)

<sup>(</sup>١) ملفوظات محدث كشميرى مُرْعِمَا اللَّهُ ١٣٥٢:

حاصل میہ کہ اسلامی عید تو اللہ کی عظیم نعمتوں جیسے رضا ومغفرت اور پھراس سے قبل نیکیوں کی تو فیق پرخوشی اور مسرت کا نام ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں پرخوشی و مسرت کا نام ہے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں برخوشی و مسرت کا نام ہے جاور ت کی چیزوں ،سیر و تفریح بازیوں کی خوشی ، بیابل دنیا کی اور مادیت پرستوں کی عید ہے اور دوحانیت کے علم برداروں کی عید ہے اور دوحانی نعمتوں میں ہے۔
کی عید ، ان مادی و فانی چیزوں میں نہیں ، رضا و مغفرت کی روحانی نعمتوں میں ہے۔

## اسلامی عبد کی تیاری

اس کے بعداب اس پر توجہ دینی ہے کہ اس عظیم الشان عید کی تیاری کیا اور کیسی ہونی چا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تیاری اس طرح ہونا چا ہے کہ رمضان مبارک کی نور بارگھ یوں اور مبارک ساعتوں کو اللہ کی رضا جوئی، خوف وخشیت الہی ،عبادت و طاعت ، جودو سخاوت ، ذکرو تلاوت ، روزہ اور نماز ، تراوت کے واعت کاف میں خرچ کیا جائے اور تقوی وطہارت کی اسپر ف اور روح اپنے اندر پیدا کرلی جائے ؛ تا کہ عید کے دن جب درگاہِ خداوندی میں حاضری ہو، تو محتی مزدوروں میں ہمارا شار ہواور ہمیں پورا پورا اجرو بدلہ یعنی رضاوم غفرت کا پروانہ لی جائے اور ہم کام چور مزدوروں میں ہمارا شار ہواور میں شار ہوکر مردود نہ ہوجا کیں۔

# عيدمخنتي مز دوروں كابدله

کیوں کہ او پرجس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے،اس میں بیہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے یو چھتے ہیں:

''اس مزدور کا کیا بدلہ ہے،جس نے کام پورا کیا ہو؟'' معلوم ہوا کہ بدلہ اس مزدور کو دیا جاتا ہے، جس نے کام کیا ہواور جس نے لا پروائی و غفلت شعاری کا مظاہرہ کیا ہو، وہ اس قابل ہی نہیں ٹہرتا کہ اس کو بدلہ دیا جائے، دنیا میں بھی بہی قاعدہ واصول جاری ہے، کہ مختی مزدور کو اجرت دی جاتی ہے؛ بل کہ زیادہ مختی ہو، تو اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا جاتا ہے اور جومزدور کام نہ کرے، اس کو اجرت تو کیا دی جاتی بل کہ الٹاعتاب ہوتا ہے کہ کام کیوں نہ کیا؟

اسی طرح ہم سب مزدور ہیں اللہ تعالیٰ کے، رمضان میں ہم پر پچھ ذ ہے داری رکھی گئی ہے، اگر اس کو پورا کیا گیا تو اجرت وانعام ملے گا؛ ورنہ عماب وعذاب ہوگا۔

عبد ہماری فرصے داری اور ڈیوٹی

رمضان میں ہم پر کیا ذے داری عائد کی گئے ہے؟

اس میں ایک ذے داری تو روز وں کی ہے، کہ اللہ نے روز ہ کوفرض قرار دیا ہے۔
دوسری ذے داری رات میں قیام یعنی تراوی کی ہے، جوسنت مو کدہ ہے۔ تیسرے
آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جوعلی الکفا میسنت مو کدہ ہے۔ ان کے علاوہ فلی طور پر
تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ وغیرہ بھی ہیں۔ یہ تو کرنے کے کام ہیں۔ اور بعض کام ایسے
بھی ہمارے ذعے ہیں، جونہ کرنے کے ہیں: جھوٹ، غیبت، اڑائی و جھکڑ اوغیرہ حرام
ونا جائز کاموں سے بچنا اور پر ہیز کرنا بھی لازم وضروری اور ہماری ذے داری ہے۔
اگر کوئی شخص ان ذمہ دار یوں کونیا ہتا اور پورا کرتا ہے، تو وہ ' اللہ کا محنتی مزدور''
ہے اور عید کے دن بھر پور بدلہ پانے کا ستحق ہے اور جوشخص ان ذمے داریوں کو انجام
ہے اور عید کے دن بھر پور بدلہ پانے کا مستحق ہے اور جوشخص ان ذمے داریوں کو انجام
ہے دور عیل کے کا ارشا د

اسى بات كوحفرت على على النه نفر مايا ہے، جس كؤ "نهج البلاعة" ميں جوكه

آپ کے ملفوظات ومواعظ کا مجموعہ کہاجا تاہے،اس میں نقل کیا ہے۔ آپ نے کسی عید کے موقعے پرفر مایا:

﴿ إِنما العيدُ لمن قَبِلَ الله صيامه، و شكر قيامه، و كل يوم لا يعصى الله فيه؛ فهو عيد. ﴾ (١)

(عیدنواس کی ہے،جس کے روزوں کواللہ نے قبول فر مالیا ہواور اس کی نماز کومنظور کرلیا ہواور ہروہ دن جس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے )

معلوم ہوا کہ جس نے روز وں کاحق ادا کر کے ان کواس قابل بنا دیا، کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور نماز وں کے حقوق کی رعابیت کر کے ان کوالیا بنا دیا، کہ خدا وند تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جا نیں، تو عید کا دن اس کے لیے حقیق مسرت کا دن ہوگا، اسی طرح بندہ خدا کی معصیت و نا فرمانی کر کے خدا کو ناراض نہ کرے، تو ہراییا دن اس کے لیے عید ہے، جس میں خدا اس سے راضی ہے؛ ورنہ خدا کو فاراض کر کے اس کو کیا خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟!

## حضرت حسن بصرى رحمَهُ اللِّهُ كاوا قعه

حضرت حسن بھری ترجی گلائی عید کے دن جارہے تھے، کہ ایک جگہ چندلوگوں کو ہنستا کھیلتا دیکھااور فر مایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کو گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح بنایا ہے تنا کہ بند سے طاعت وعبادت میں ایک دوسر سے سے آگے بڑھیں، پس ایک قوم آگے بڑھی اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا۔ تعجب ہے ان پرجو ہنستے کھیلتے ہیں، اس دن میں جس میں بعض لوگ عبادت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض میں جس میں بھی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض لوگ بیجھے رہ جانے کی وجہ سے کی وجہ سے کا میاب ہو گئے اور بعض لوگ بیجھے رہ جانے کی وجہ سے گھائے میں رہے، جب حقیقت سے پر دہ اٹھے گا؛ تو

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة :٩٢٣

مقبول لوگ خوش ہوں گے اور مردو دلوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔(۱)

حضرت حسن بھری ترکز گرالائی نے ان جملوں سے اسی طرف اشارہ کیا ہے، کہ عید کے دن خوش تو اس کو ہونا جا ہیے جس نے رمضان میں بھاگ دوڑ کی ہواور طاعت وعبادت کر کے مقبول بندوں میں شامل ہوگیا ہو، اگر ایسانہیں کیا؛ تو پھرعید کا دن ہے؛ اس کی محرومی کا دن ہے اور مم منانے کا دن ہے؛ اس کیے کہ وہ انعام خداوندی سے محروم ہے اور محروم کیا خوشی منائے ؟

## رمضان میں ہماری غفلت

حاصل بیر کی عیراصل میں اس کی ہے، جور مضان میں طاعات وعبادات، ریاضات و عجامدات میں لگ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے؛ مگر افسوس کہ آج ہم نے رمضان مبارک میں بھی خفلت شعار یوں اور طاعت وعبادت سے بوٹھ کر یہ کہ وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو غیر رمضان میں ہوتا ہے؛ بل کہ اس سے بوٹھ کر یہ کہ رمضان کو دنیا میں زیادہ انہاک اور مشغولی کا مہینہ بنالیا ہے، اس لیے دیکھا جاتا ہے، کہ لوگ رمضان میں زیادہ کمائی کی فکر کرتے ہیں، جولوگ سال بھر روز انہ رات میں مرکسان میں اس بند کر دیتے ہیں، وہ رمضان میں ۱۲ رہیے؛ بل کہ بحض دو تین ہی حکمان کی را تیں عبادت وطاعت کے نور تین ہی حضا کو منور کرنے آتی ہیں؛ مگر یہاں بچل کے قموں سے بازاروں کی زینت کا سے فضا کو منور کرنے آتی ہیں؛ مگر یہاں بچل کے قموں سے بازاروں کی زینت کا مامان کیا جاتا ہے اور اوگ عبادات کو چھوڑ کر بازاروں کی سیر و تفری اور وہاں خرید و فروخت میں مشغول نظر آتے ہے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ فروخت میں مشغول نظر آتے ہے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ فروخت میں مشغول نظر آتے ہے اور اس میں خاص طور پر عورتوں کا بڑا حصہ

<sup>(</sup>۱) كيميائ سعادت: ٩٥، احياء العلوم: ١/٢٣٦

ہے اور بیسب کچھ عید کی تیاری کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ عید کے لیے ہماری تیاری کا حال

سے تیاری کیا ہوتی ہے؟ صرف سے کہ عمدہ لباس و پوشاک ، بہتر سے بہتر جوتے ، اعلی ترین کھانوں کا انظام یا ان چیزوں کی خاطر کمانے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی قلر ، بعض لوگ ہر ہر چیزئی خرید نے اوراعلی سے اعلی خرید نے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں سارا مہینہ خرج ہوجاتا ہے ، جبیبا کہ عرض کر چکا ہوں ، بیعید کی تیاری نہیں ہے۔ اسلام میں عید کی تیاری وہ ہے ، جس کو ابھی عرض کیا کہ عبادات وریاضات سے تیاری کی جائے ، صدقہ اور خیرات سے تیاری کی جائے ، صدقہ اور خیرات سے تیاری کی جائے اور روحانی خوشی و مسرت کا انتظام کیا جائے۔

ہاں!اس روحانی مسرت کے اظہار کے لیے ظاہری طور پریٹے لباس و پوشاک اور عمدہ کھانوں کا اہتمام،اعتدال کے ساتھ کرلیا جائے تو حرج نہیں؛ مگراصل کی فکر کو چھوڑ کرصرف ان ہی کے بیجھے پڑجانا کوئی عقل مندی نہیں۔

# عيدالفطر

#### احادیث وفقہ کی روشنی میں

عیدالفطر، اہل اسلام کی عظیم الشان عید ہے، جورحمتوں اور برکتوں کو لے کروارد ہوتی ہے، اگر چہ ہرقوم وملت کے پاس کچھدن ضرورا بسے ہوتے ہیں، جن میں وہ عید مناتے اورخوشی ومسرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسلامی عید سب سے نرالی وعجیب ہوتی ہے؛ غیرا قوام کی عید ہے حیائی و بے شرمی کے مظاہروں، مجر مانہ کھیل تماشوں اور غفلت شعار یوں پر مشتمل ہوتی ہے، جب کہ اسلامی عید خدا کی خوشنودی ورضا طلبی کے جذبات سے پُر ہوتی ہے، بہترین اخلاق ویا کیزہ اوصاف کے مظاہروں پر مشتمل ہوتی ہے، انابت وتوجہ الی اللہ، لنہیت واخلاص، طاعت وعبادت، خشوع وضوع کی کیفیات سے معمور ہوتی ہے اور آپسی ہم دردی وغم خواری، محبت ومؤدت، صلاحی وصوف کی ضامن ہوتی ہے، اسی عید کے متعلق احادیہ وا ثار ورفقہ اسلامی کی روشنی میں چندا حکامات کومرتب کیا گیا ہے اور سرسری مطالعہ سے جو اور فقہ اسلامی کی روشنی میں چندا حکامات کومرتب کیا گیا ہے اور سرسری مطالعہ سے جو روایات سامنے آئیں ان کوکھ دیا ہے، اگر چاحکامات اور بھی بہت سے ہیں۔

# اہل اسلام کے لیے عید کے دودن

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ اللهِ وَسَلَمُ مَدینہ تشریف لائے ، تو وہاں کے لوگوں کے نزویک دودن ایسے سے ؛ جن میں وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوتے ، آپ نے پوچھا کہ بیددودن کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان میں ہم زمان ہوا ہیت سے کھیلا کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا:

«إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهايوم الأضحى ويوم الفطر.» (١)

(اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے ان دو دنوں کے بدلے دوسرے دن ان سے بہتر عطافر مائے ہیں: ایک:عیدالفطر، دوسرے:عیدالاضیٰ۔) معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی عید کے بیدودن ہیں۔ایک عیدالفطر کا دن، دوسرے عیدالاضیٰ کا دن اور بیدودن تمام قو موں اور ملتوں کے ایام عیدسے بہتر وافضل ہیں، اس میں عید کے دن کے لیے خیر کالفظ استعال فر ماکراس طرف اشارہ فر مادیا ہے کہ ان ایام میں ہر طرح کی بھلائی وخو بی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

عید کے دن مجل وزینت

حضرت ابن عباس على فرمات بين كهرسول الله صَلَىٰ لَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَىٰ لَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن زینت وجمل کا اختیار کرناسنت ہے ؟ کیوں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَاِیَۃ اَیْرِکِ کُم عید کے دن لال چا در کا اہتمام فرماتے تھے اور اس لال چا در سے مرادالیں چا در ہے ، جس میں لال لال دھاریاں ہوں ، پوری لال اس سے مراد نہیں ہے ، جسیا کہ حافظ ابن القیم ترحم گالائی نے ''ذاہ المعاد "میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس تاویل کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے ، کہ لال لباس مرد کے لیے منع ہے مثلًا: حضرت ابن عمرو ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک دفعہ حضورا کرم صَلیٰ لافع تاہور کے می دومعصفر کیڑے دیجے ، تو فرمایا کہ بیکفار ایک دفعہ حضورا کرم صَلیٰ لافع تاہور کے ایک دفعہ حضورا کرم صَلیٰ لافع تاہور کے ایک دفعہ حضورا کرم صَلیٰ لافع تاہور کے اور معصفر کیڑے دیکھے ، تو فرمایا کہ بیکفار

(٢) مجمع الزوائد:ا/٢٢١

<sup>(</sup>۱) أبوداود: ١/١١١ ، نسائي: ١/١٣١١ كى سنر مي ج، بلوغ المرام: ٣٥

کے کپڑے ہیں،ان کومت بہنا کرو! حضرت ابن عمروﷺ نے عرض کیا کہ میں ان کو دھودوں؟ فرمایا کنہیں ہل کہان کوجلا دو۔(۱)

اورمعصفر کیر اعموماً لال بی ہوتا ہے چناں چہ' فتح الباری'' میں ہے: «فان غالب مایصبغ بالمعصفر یکون أحمر. »(۲)

بہ ہرحال حدیث بالاسے معلوم ہوا کہ عید کے دن زیب وزینت کا اہتمام کرنا چاہیے ، مگراس میں غلونہ کر ہے ، کہ صرف کپڑ وں اور جونوں کی فکر میں پڑار ہے ؛ بل کہ اپنے کپڑوں میں سے جوعمہ ہیں ، ان کو استعال کر ہے جیسے حضرت ابن عمر ﷺ کا معمول امام بیہ قی نے بہ سند صحیح نقل کیا ہے ، کہ وہ عیدین میں اپنے سب سے عمدہ و بہتر کپڑ سے زیب تن فرماتے ہے۔ (۳)

تنبیہ: عید کے دن نے کیڑے ہی پہننا چاہیے، اس کا کوئی ذکر احادیث میں نہیں ملتا ہے، احادیث وآثار صحابہ ہے؛ احادیث میں ملتا ہے، احادیث وآثار صحابہ ہے؛ نیز حضرات فقہا کی عبارات سے صرف بیہ پہنتہ چلتا ہے کہ اپنے عمدہ کیڑے بہنے، لہذا آج عام رواح جوہوگیا ہے، کہ عید کے لیے نئے کیڑے بی ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا جا ہیں۔

عيد كے دن عسل كااستحباب

حضرت ابن عباس على المرحضرت فاكه بن سعد على سعر وابت ہے: « كان رسول الله صَالى لا لا الله صَالى لا الله صَالى لا الله صَالى لا الله صَالى لا الله عَالَى الله عَالَى لا الله عَالَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) مسلم:۱۹۳/۲

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٣٠٥/١٠

<sup>(</sup>m) فتع الباري:۳۹/۲

#### 

(رسول الله صَلَىٰ لَافِهُ الْمِدِرَةِ مَعَ مَا الله صَلَىٰ لَافِهُ الْمِدِرَةِ مَعَ مِن الفَطر وعيد الأسخى كونول مين عسل فرمايا كرتے منص (۱)

فقہا کرام نے بھی لکھاہے کہ عید کے دن عسل کرنامستحب ہے؛ اس کی ایک وجہ تو کہی ہے کہ اللہ کے رسول حمائی لافہ تعلیہ ویسے کے دن عسل فرماتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے احادیث میں عسل کو پہند یدہ قرار دیا گیا ہے، اس طرح عید میں بھی اجتماع ہوتا ہے، تو عید کے دن بھی اس بنایر یا کی صفائی کا اہتمام پہند یدہ ہے۔ (۲)

فقہا میں سے مالکیہ ، حنابلہ اور شافعیہ عید کے دن عسل کو مستحب قرار دیتے ہیں اور احناف میں سے بھی بعض نے اپنی کتب میں اس کو مستحب شار کیا ہے جیسے ' کنز المقائق''، ''المنار "وغیرہ میں ہے اور جمہور علما حنفیہ کے نزدیک عسل عیدین سنت ہے۔ (۳)

اوراس كے ساتھ عطر وخوشبوكا استعال بھى مستحب ہے، جيسا كە " الفقه على المداهب" ميں ہے كەربى مالكيد، حنابلدوشا فعيد كنزد يك مستحب ہے اور حنفيد كے نزد يك سنت ہے۔ نزد يك سنت ہے۔

عیدگاہ جانے سے پہلے تھجور کھانا

حفرت الس على سے روایت ہے:

«كان رسول الله صَلَىٰ لِاللهِ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ اللهِ اللهِ صَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱) ابن ماجه:۹۳

(٢) قاله صاحب الهداية: ١٥٣/١

(٣) الفقه على المذاهب الأربعة: ا/٣٥٠

#### 

(رسول الله صَلَىٰ لاَلِهُ عَلَيْهِ وَسِنَمَ عيد الفطرك دن نهيس جاتے تھے، جب تك كه كھجورنه كھاتے تھے۔)(۱)

اور حضرت بربیده ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاِللہ علیہ کے عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، جب کہ دن کھاتے نہیں تھے، جب کے دن نہیں نکلتے تھے، جب تک کہ نہ کھا لیتے اور عید الاسمی میں کھاتے نہیں تھے، جب تک کہ عید کی نماز نہ میڑھ لیتے۔(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل کچھ کھا لینا سنت ہے،

ہمتر یہ ہے کہ مجود کھا ئیں اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صَلَیٰ لاَلاَ اَلَٰ اِللَّهُ اللَٰ اِللَّهُ اللَٰ اِللَّهُ اللَٰ اِللَّهُ اللَٰ اِللَّهُ اللَٰ اِللَٰ اللَٰ الل

اورعیدالفطر میں کھا کر جانے کی حکمت رہے کہ کوئی شخص رہے نہ سمجھے کہ عید کی نماز تک روز ہلا نے اور بعض نے رہ فر مایا کہ اس میں رہ حکمت ہے کہ روز وں کے بعد جب عید کے دن روز ہ نہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا، تو یہ بات مستحب قرار پائی کہ اللہ

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱/۱۳۰۱

<sup>(</sup>٢) الترمذي: ١٢٠/١ بلوغ المرام: ٣٣

<sup>(</sup>m) فتح الباري:۲/۲۲٪

<sup>(</sup>۳) فتح الباري:۲/۲۳۵

کے تھم کی تغیل میں جلدی کرتے ہوئے کچھ کھالے۔ (واللہ اعلم)

انتباہ: عیدالفطری صبح عوام میں سویاں (شیرخور ما) پکانے کارواج ہے،اس کو ضروری خیال کرنا اور عید کے دن اس کی تخصیص والتزام کرنا غلط ہے؛ حدیث سے تو تھجور کا ثبوت خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے،اگر میسر نہ آئے تو کسی اور میٹھی چیز کو استعال کیا جاسکتا ہے۔خواہ وہ شیرخور ما ہویا پچھاور؛ گرشیرخور ما ہی کو مخصوص طور پر اہتمام والتزام کے ساتھ پکانامن گھڑت بات ہے،احقر نے اس مسئلے پراپنے رسالے اہتمام والتزام کے ساتھ پکانامن گھڑت بات ہے،احقر نے اس مسئلے پراپنے رسالے دمنکرات رمضان 'میں ذراتفصیل سے لکھا ہے وہاں دیکھ لیاجائے۔

# عيدگاه جانے سے بل صدقه فطرادا كرنا

عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی اداکرنا ضروری ہے، پہلے چند حدیثیں ملاحظہ کیجیے۔

(۱) حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے، فر مایا کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِاَیْہَ اَلِیْہِ اَلِیْہِ اَلْیِہِ اِللہِ مِلْیٰ لِاَللہِ اَللہِ مَلَیٰ لِاَللہِ اَللہِ مِلْیٰ اِللہِ مِلْمِلْ کِیا ہے۔ (۱)
غلام بر فرض کیا ہے۔ (۱)

(۲) حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلَیٰ لانہ عَلَیٰ وَسِیْ اللہ عَلَیٰ لانہ عَلَیٰ وَسِیْ کے زمانے میں تین فتم کی چیزوں سے صدقہ فطر ہم چھوٹے اور بڑے، آزادوغلام کی طرف سے نکالتے تھے، ایک صاع کھجور، ایک صاع پیراور ایک صاع جو، ہم اسی طرح نکالتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ کھی نے فرمایا کہ گیہوں کا آ دھاصاع کھجور کے ایک صاع کے برابر ہے، حضرت ابوسعید کھی فرماتے ہیں: میں پہلے جیسا

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۱/۲۰۲۱، مسلم: ۱/۱۳۵/۱ الترمذي: ۱/۱۳۵/۱ النسائي: ۱۲۵/۱

نكالثا تفاوييا بى نكالوں گا۔(١)

مائدہ: بہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے ،غلام وآزاد پر صدقهُ فطرہے،البتہ نابالغ اولا د کی طرف سے خودان کے مال سے یا اپنے مال سے جب کہان کا مال نہ ہو، باب ادا کرے گا اور بیجھی معلوم ہوا کہ محجوریا جو کے حساب سے ایک صاع صدقهٔ فطرمیں دینا جا ہے اور دوسری حدیث سے بھی اس کاعلم ہوااور دوسری حدیث سے مزید بیمعلوم ہوا کہ حضور اکرم صَلَیٰ لاَفِیۃ لیُرکِیِکم کے زمانے میں عام طور برصرف تین چیزوں سے صدقه فطرنکالا جاتا تھا: تھجور، پنیراور جو؛ مگر بعد میں جب گیہوں کاعام رواج ہوگیا،تو حضرت امیر معاوید ﷺ نے فرمایا کہ مجور کے ایک صاع کا مقابلہ گیہوں کے آ دھے صاع سے ہوجا تا ہے، وجہ بیہ ہے کہ گیہوں مہنگی ہے، لہذاا کثرصحابہوتابعین نے اسی کواختیا رفر مایا؛البیتہ بعض صحابہ نے حضرت امیرمعاویہ على سے اختلاف كيااور فرمايا كه نہيں ہم گيہوں سے بھى ايك ہى صاع ديں گے،لہذا بیاختلافی مسکلہ ہے،احناف نے بھی حضرت امیرمعاویہ ﷺ کے قول پر عمل اختیا رفر مایا ہے بلہذا گیہوں نصف صاع یا اس کی قیمت صدقہ فطرمیں دینا چاہیے،اب رہی بیہ بات کہ نصف صاع آج کے حساب سے کتنے کلو ہوتے ہیں؟ حضرت مفتی محد شفیع صاحبؓ نے اپنے رسالہ 'اوزان شرعیہ' میں اس کی شخفیق کر کے بتایا ہے کہ نصف صاع ہونے دوسیر کے برابر ہوتا ہے اور اس کواگر کلو،گرام کے حساب میں تبدیل کریں توبونے دوکلوسے پچھ کم ہوتے ہیں، اوراحتیاطاً بونے دوکلودے دینا چاہیے، جبیها که میرے استاذ مولانا مهربان علی صاحب زیدمجده اینے رساله ''امداد لا وزان'' میں شخفیق فرمائی ہے،اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جوبعض جارٹ میں صدقه فطر کی

<sup>(</sup>۱) مسلم: ا/ ۱۸ المالنسائي: ا/ ۱۸ مهرود و د: ا/ ۲۲۸ الترمذي: ا/ ۱۲۵ البخاري: ا/ ۲۰۴۸

مقدار سواد وکلویا ڈھائی کلولکھی ہے، وہ سیجے نہیں ہے،البتہ کوئی اپنی خوشی سے زیادہ دیدے تو درست ہے؛ مگروجوب صرف ہونے دوکلو کا ہوگا۔

(٣) حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صَلَیٰ لاَیْهَ اَیْرِوکِ کَم نے کہا حدیث کا زعید کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطرادا کیا جائے۔(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر نما زعید کو جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقہ فطر نما زعید سے پہلے ادا کیا، تو وہ صدقہ مقبولہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقہ فطر نما زعید سے ایک صدقہ ہے۔(۲)

ہاداعیدگاہ جانے سے قبل صدقہ دے دینا چاہیے،اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے قبل ادا نہ کیا، تو اس سے یہ معاف نہ ہوگا بلکہ بعد میں دینا ہے ہے۔اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے قبل ادا نہ کیا، تو اس سے یہ معاف نہ ہوگا بلکہ بعد میں دینا ہے سے گا۔(۳)

افاده: اگرصدقة فطرعیدسے دوتین دن پہلے ہی دے دے تو اور اچھاہے؟
کیوں کہ اس میں مساکین وفقراکے لیے سہولت ہے کہ وہ اپی ضروریات کا پہلے سے انظام کرسکیں گے، اور حضرات صحابہ کھی کامعمول بھی یہی تھا کہ وہ ایک دودن پہلے صدقہ فطرادا کر دیتے تھے، چناں چہ امام بخاری رَحِمُ اللّهُ نے حضرت نافع سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطرا یک دودن پہلے دے دیا جا تھا۔ (۳)
"فتح المبادی "میں ہے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایوب کے نافع نے نافع سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر کی صدقہ فطر کب تک ادا کرتے تھے؟ نافع نے فرمایا کہ جب صدقہ وصول کرنے والا عامل وصولی بند کرتا، اس وقت تک ادا کر ویتے،

<sup>(</sup>۱) مسلم:ا/۱۳۱۸

<sup>(</sup>٢) أبو دأو د: ا/ ٢٢٤، ابن ماجه: ١٣١

<sup>(</sup>m) الهداية:ا/191

<sup>(</sup>۴) البخاري:ا/۲۰۵

يو چھا كەعامل كب بندكرتا تھا؟ بتايا كەعىدىسے ايك يا دودن پہلے۔

اورامام مالک رَحِمَیُ لاِلْمُ کی''موطا" میں بیروایت ہے کہ ابن عمر ﷺ وصول کرنے والوں کے پاس صدقۂ فطرعید سے دوتین دن قبل بھیج دیتے تھے۔(1)

مسئله: صدقهٔ فطر ہراس مسلمان پرواجب ہے، جو آزاد ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کاما لک ہو اور نصاب وہی ہے، جو زکاۃ کا ہے کہ ساڑھے سات تو لے (یعنی ۸ گرام، ۹ ۲۸ ملی گرام) سونایا ساڑھے باون تو لے (یعنی ۱۱۲ گرام، ۳۵ ملی گرام) سونایا ساڑھے باون تو لے (یعنی ۱۱۲ گرام، ۳۵ ملی گرام) چا ندی ہو یااس کے برابر رو پیہ پیسہ ہو، یاز انداز ضرورت مال سامان ہو، تواس پرصدقه فطرواجب ہے، اگر چاس پرایک سال نہ گزرا ہواور اگر چہ وہ مال تجارت کا بھی نہ ہو۔

## صدقهٔ فطرکی مقدارگرام کے حساب سے

یہ بات معلوم ہے کہ ایک سیر ۹۳۳ گرام ،۱۲۰ ملی گرام کے برابر ہوتا ہے اور ایک ماشہ ۱۲۰ ملی گرام کا ہوتا ہے، اس حساب سے بونے دوسیر تین ماشہ کوگراموں میں تبدیل کرنے سے صدقۂ فطر کی مقدار گیہوں کے حساب سے ایک کلو چھ سو پینیتس (۱۳۵) گرام آٹھ سو بہتر (۸۷۲) ملی گرام ہوتی ہے اور مزید احتیاط کے لیے بہتر ہے کہ ایک کلوسات سو پچاس (۵۵۰) گرام دے دیا جائے، لیعنی بونے دوکلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دی جائے، اگر کوئی اس سے زیادہ دے دیتو جائز ہے؛ البتہ واجب وہی مقدار ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ بیم قدار گیہوں کے حساب سے ہے اور اگر کوئی جویا کھجورد ینا چا ہے، تو اس کا دو گنا لیعنی ساڑھے تین کلود ینا چا ہے اور ان خدکورہ چیز وں کے علادہ کوئی اور چیز مثلاً: چا ول دینا ہو، تو بونے دو کلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جو کی علادہ کوئی اور چیز مثلاً: چا ول دینا ہو، تو بونے دو کلو گیہوں یا ساڑھے تین کلو جو کی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۳۲۷/۳

قیمت کے برابر حیا ول وغیرہ دینا حیاہیے۔

#### صدقه فطركامصرف

صدقهٔ فطران لوگوں کو دینا جا ہیے جن کوزکوۃ دی جاتی ہے جیسے فقیر سکین وغیرہ۔ صدقهٔ فطر کا فرکو دینے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علمانے اجازت دی ہے: مگرفتوٰ ی اس برہے کہ نہ دینا جا ہیں۔ (۱)

پھر بیاختلاف بھی اس کافر کے متعلق ہے، جواسلامی حکومت کے سائے میں جزید دے کرزندگی گذار تاہے، جس کواصطلاح میں '' کہتے ہیں اور جوذمی نہ ہو؟ بن کہ دارالحرب کا کافر ہو، اس کو دیناکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں۔(۲)

سیدکوصدقهٔ فطرنه دینا چاہیے البتہ بیہ چوں که آل رسول صَلَیٰ لاَلهُ عَلَیْهِ کِیسَ مِیں، ان کی مددونصرت دوسر نے فلی صدقات اور تھا نف وہدایا کے ذریعے کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔

## عیدصدقهٔ فطرکی قیمت بازار کے حساب سے لگائی جائے

اس جگدایک اہم مسکدذکر کرنا ہے، وہ بید کہ بڑے شہروں اور قصبات میں لوگوں کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹ پراناج غلہ دیا جا تا ہے اور اس رعابت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس نے '' راشن کارڈ'' بنالیا ہو، عام بازاری قیمت کے لحاظ سے راشن کارڈ پر دیا جانے والا اناج بہت ستا ہوتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جولوگ کنٹرول ریٹ کے گیہوں کھاتے ہیں، وہ صدقہ فطر اگر قیمت کے لحاظ سے دینا جا ہیں، تو کیا اس کنٹرول

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي:۳۵۲/۲

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي:٣٥٢/٢

ریٹ کے حساب سے دینا کافی ہوگا؟ اس مسئلے پر میں نے اپنی کتاب''رمضان اور جدید مسائل'' میں کلام کیا ہے۔

اس کاخلاصہ میہ ہے کہ کنٹرول ریٹ گیہوں خرید کر گیہوں ہی پونے دوکلودے دے تو درست ہے؛ لیکن اگر صدقۂ فطر قیمت سے دینا ہو، تو عام بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا؛ کنٹرول ریٹ کا اعتبار نہیں؛ کیوں کہ فقیر آ دمی اگر اس رقم سے بونے دوکلو گیہوں بازار سے خرید نا چاہے، تو نہیں خرید سکتا؛ بل کہ پونے دوکلوسے کم گیہوں آ کئیں گے اور ہر آ دمی کے پاس راشن کارڈ ہونا ضروری نہیں؛ اس لیے عام بازار کی قیمت دینا چاہے؛ تا کہ اگر وہ فقیر آ دمی بازار سے پونے دوکلو گیہوں خرید نا چاہے، تو اس رقم سے خرید سکے۔ (واللہ اعلم)

عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر بردھنا

حضرت زہری رَحِمَهُ اللّٰهِ ہے مرسلاً روایت ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ اللّٰهِ الْمِدِیکِ کَمِ عَلَیٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

"إعلاء السنن" میں اس کونقل کر کے فر مایا ہے کہ" ابن ابی شیبہ "کی سند مرسل ہونے کے ساتھ صحیح ہے اور مرسل روایت (جس میں صحابی کا واسطہ متر وک ہوتا ہے) ہمارے نزد یک ججت ہے اور دیگر ائمہ کے نزد یک بھی ججت ہے، جب کہ دوسرے طریق ہو۔ (۲)

ائمہاحناف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہتے

التلخيص الحبير :۱/۳۳/

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ٨/ ٩٥

ہوئے جاناچاہیے اور حضرت ابن عمر ﷺ کاعمل بھی یہی تھا جیسا کہ ابن حجر رَحِمَّ اللّٰهُ نے بدروایت دار قطنی وبیہ فی نقل فر مایا ہے۔(۱)

### عيدگاه جانااورنمازعيد ميں جلدي كرنا

حضرت عبدالله بن بسر ﷺ ایک دفعه لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے عیدالفطریا عیدالاضی کا موقعہ تھا، امام نے تاخیر کردی، تو فر مایا کہ ہم تو اس دفت تک فارغ ہوجایا کرتے تھے اور یہ بیچ (یعنی نفل نماز) کا دفت تھا۔ (۲)

علانے لکھا ہے کہ عیدالاضیٰ میں عیدالفطر کی بہ نسبت جلدی جانا چاہیے، عیدالفطر
میں اس وقت جائے، جب کہ سورج دو نیزے کی بہ قدر بلند ہو جائے اور عیدالاضیٰ
میں اس وقت جب کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو۔ علامہ شوکانی رَحَنیُ لاؤی نے حضرت
میں اس وقت جب کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو۔ علامہ شوکانی رَحَنیُ لاؤی نے حضرت
جندب کی ایک حدیث سے رسول اللہ حَلیٰ لافیۃ لیُورِکِ کَم کم کہی معمول بتایا ہے
اور اس حدیث کے بارے میں فر مایا کہ این جمر نے ''التلخیص'' میں اس کو ذکر کیا
ہے اور اس پرکلام نہیں کیا اور فر مایا کہ بیاس باب میں سب سے اچھی روایت ہے۔ (س)
اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جو عام طور پر عیدالفطر کی نماز بہت
تاخیر سے پڑھنا تو اور بُراہے۔
مازعید سے بہلے نقل نما زنہیں ہے اور عیدالاضیٰ کوتا خیر سے پڑھنا تو اور بُراہے۔
ممازعید سے بہلے نقل نما زنہیں ہے

اصحاب صحاح اورامام احمد نے ابن عباس علی سےروایت کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) الدراية مع الهداية: ١٥٣/١

<sup>(</sup>۲) ابوداود: ۱۲۱/۱۲۱

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار:٣١٠/٣

(رسول الله صَلَىٰ لِوَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيد كِ دن دو رَكَعَتَين (عيد كَى ) را كَلَيْ اللهُ صَلَىٰ لِوَلَهُ عَلَيْهِ الْهِ اللهِ عَيد كَى مَا زَهِ عَي الراق عِيد كَى مَا زَهِ عَي الراق الله عَيد كَا مَا الله عَيد كَا مَا اللهُ عَيد كَا اللهُ عَيْد عَي اللهُ عَيد كَا اللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَيْهُ وَرَبِي كَا عَيد عَي اللهُ عَيد كَا اللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيد عَي اللهُ عَيد عَي اللهُ عَيد عَي اللهُ عَيد عَي اللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَلهُ عَلَىٰ عَيد عَي اللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ لَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَىٰ الله

نمازعيدك ليعيدگاه جانا جا ہي

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَفِهَ عَلَیْوَ مِسَلَمَ عَیدِ الفَظرادرعیدالاضی کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تصالخ۔ (۳)

ابن حجر رَحِمَهُ اللِنْهُ نِے فرمایا کہ اس حدیث سے عیدگاہ جانے کے استخباب پر استدلال کیا گیا ہے اور اس پر کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا ،مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام:٨٣

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام:٨٣

<sup>(</sup>٣) البخاري:١/١١١

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:٢/٣٥٠

البنة كوئى عذر ہو، تؤمسجد میں بھی عید كی نماز اواكی جاسكتی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ مصروی ہے:

﴿ أَنهِم أَصابهم مطرفي يوم عيد، فصلى بهم النبي صَلَىٰ الْفِيَعَلِيْرِ مِنْ مَا اللهِ المسجد ».

(ایک دفعہ بارش ہوگئ تو آپ مَانیٰ لاَلاَ بَعَلَیٰدِرَسِنَم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔)(۱)

صاحب "عون المعبود" في لكها ہے كه اس روايت پر ابوداؤد اورامام منذرى دونوں في سكوت كيا ہے۔ (٢)

لہذاروایت قابل اعتباراور کم از کم حسن ہوگی، جبیبا کہ معلوم ہے کہ بید حضرات سکوت اسی وقت کرتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک روایت کم از کم حسن ہو، لہذا حافظ ابن حجر رَحِن گلاللہ نے جو" بلوغ الموام" میں اس کی" تضعیف" کی ہے، بیم صربیں۔ عبدگاہ ببیدل جانا سنت ہے

حضرت على فلله فرماتے ہیں:

من السنة أن يخرج إلى العيد ما شياً.

(سنت بیہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جائے اور جانے سے پہلے کھھالے۔)(۳)

اسی طرح حضرت سعد ﷺ ،حضرت ابن عمر ﷺ وغیرہ سے بھی روایت ہے کہ حضورا کرم صَالیٰ لافذ البِیوکِ کے لیے پیدل جاتے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) أبوداود: ١٦٣/١

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن ١٩١/٨:

<sup>(</sup>m) التومذى :ا/١١٩

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه :۹۲

امام ترفدی رَحِنَیُ لاللهٔ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اسی پڑمل ہے، کہ وہ عیدگاہ کو پیدل جا نامستحب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواری پرنہ جائے اِلاّ یہ کہ کوئی عذر ہو۔
البندا بلا عذر سواری پرنہ جانا چاہیے؛ تا کہ سنت سے محرومی نہ ہوجائے ، ہاں کوئی عذر ہو مثلاً کوئی بیار ہے، جو چلنے سے معذور ہے؛ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سواری کرلے، اسی طرح جو بہت دور سے آئے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، علامہ یوسف کرلے، اسی طرح جو بہت دور سے آئے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، علامہ یوسف بنوری رَحِمَیُ لاللهٔ مُن کے کہا ہے اعذار والوں کوفقہا نے مشتی رکھا ہے۔ (۱)

ایک راسته سے جانا اور دوسرے راستہ سے آنا

مديث مين آياہے:

«كان رسول الله صَلَىٰ (اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

(رسول الله صَلَىٰ (لانهٔ عَلَيْهِ رَبِ مَعَ عَيدگاه كوايك راسة سے جاتے اور دوسرے راسة سے واپس ہوتے )۔

اس حدیث کوامام بخاری رحم کالیا نے حضرت جابر بھی سے (۱۳۳۱) امام تر مذی رحم کالیا کی سے (۱۳۳۱) امام تر مذی رحم کالیا گائی ہے اور امام ابوداوڈ نے سنن (۱۲۰۱) میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی سے روایت کیا ہے۔

اس میں کیا حکمت ہے؟ ابن حجر زعم لاندگا نے علما سے بیس سے زائدا قوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں،ان میں سے ایک ریہ ہے کہ اہل اسلام کی شان وشوکت بتانے کے لیے ایسافر مایا، کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ مسلمان ادھر کے راستہ پر بھی تھے، اب یہاں بھی ہیں، نو کثرت سے مرعوب ہوں گے، ایک حکمت ریہ بتائی گئی ہے کہ راستہ یہاں بھی ہیں، نو کثرت سے مرعوب ہوں گے، ایک حکمت ریہ بتائی گئی ہے کہ راستہ

<sup>(</sup>۱) معارف السنن شرح الترمذي:۲۳۲/۳

گواہ بن جائے، جہاں جہاں سے اللہ کے لیے گزرنا ہوگا وہ راستہ چلنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ (واللہ اعلم) عید کی مبارک با دی وینا

ابن جررَحَ مُالِالْمُ نے حضرت جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کھیا جب عبد کے دن ملاقات کرتے ، تو آپس میں ایک دوسر ہے کو یوں کہتے : تَقَبّلَ اللّٰهُ مِنّا وَ مِنْکَ . (اللّٰہ مارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔) (۱) بیروایت حسن ہے۔ وَ مِنْکَ . (اللّٰہ مارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔) (۱) بیروایت حسن ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں دعا دیتے ہے ، اسی کو اختیار کرنا جا ہے یہی بڑی مبارک بادی ہے۔

(۱) فتح الباري :۳۲۲/۲

#### بشرالترالتج التخيل

#### نمازعيد

#### نما زعيد كاوجوب

حضرت امام ابوحنیفه رَحِمَهُ اللّه الله کے نز دیک نمازعیدین واجب ہے اور دیگر بعض ائمہ کے نز دیک سنت ہے، حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا:

"جب شوال کا جاندنظر آجائے تو مسلمانوں پرحق (واجب) ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر بینی بڑائی کا اظہار کریں ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ﴿ وَلِنّہ کَبِیر بیان کرو۔(۱)

نیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازعید پر ہمیشہ یا بندی کی ہے جواس کے واجب ہونے کی دلیل ہے، صاحب ہدایہ نے اس سے نمازعید کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس کی پابندی فرمانا احادیث سے معلوم ومسلم ہے، صاحب ' نصب الوایه' علامہ زیلعی رَحَدُ اللّٰہ اللّٰ کے نبی بات معروف ہے۔ (۲)

### کیاعورتوں برنمازعیدہے؟

کیا نماز عیدعورتوں پر بھی واجب ہے؟ اس بارے میں علم کے مختلف اقوال ہیں۔علامہ شوکانی رحم کا لیڈی نیل الأوطار " میں عورت پر نماز عید کے متعلق علما کے

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ١٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) نصب الراية ٢١٢/٢:

يانچ اقوال ذكر فرمائے ہيں:

(۱) عورتوں پر نمازعید مستحب ہے، چاہے عورت جوان ہویا بوڑھی۔ (۲) بوڑھی عورت پر مستحب ہے، جوان پر نہیں، جمہور شوافع کا بہی قول ہے۔ (۳) عورتوں کے لیے نمازعید صرف جائز ہے، مستحب نہیں۔امام احمدَر عَمَدُ اللّٰہِ اللّٰہِ کا بہی قول ہے۔ کا بہی قول ہے۔

(۳) عورتوں کے لیے نمازِ عید مکروہ ہے، امام ترفدی نے سفیان توری اور ابن المبارک رحم اللہ سے بہی قول فل کیا ہے اور امام مالک وابو یوسف رحم کھا لایڈ گا کہ می بہی قول ہے۔ ہے اور ابن قد امد نے امام خعی اور کئی بن سعید رحم ہے لائلہ سے بھی اسی کوقل کیا ہے۔ (۵) عور توں پر نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا واجب ہے، قاضی عیاض رحم گلالا گا کے حضرت ابو بکر علی اور ابن عمر کے اسے بہی قول نقل کیا ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اکثر علیا عور توں پر نمازِ عید کے وجوب کے قائل نہیں ہیں اور جن احادیث میں بیہ آیا کہ عور توں کو عیدگاہ جانے کا تھم دیا جاتا تھا، بیر سول اللہ اور جن احادیث میں بیہ آیا کہ عور توں کو عیدگاہ جانے کا تھم دیا جاتا تھا، بیر سول اللہ کھی لائد کھی اور جن احادیث میں جمارک و مسعود دور کی بات ہے، بعد میں حضرات صحابہ کھی ا

''اگررسول الله صَلَىٰ لَالْهُ عَلَيْهِ وَسِنَمُ ان (بِ پِردگ و بِ حياتی کی) با توں کو د کھتے ، جوعور توں نے پيدا کر لی ہیں ، تو آپ صَلَیٰ لِاللهُ عَلَيْهِ وَسِنِمُ ان کومسجد ہیں آنے سے ضرور منع کردیا گیا تھا۔''(۲) سے ضرور منع کردیا گیا تھا۔''(۲) اور جیسے عبداللہ بن مسعود ﷺ کہ ایک د فعہ انھوں نے جعہ ہیں عور توں کومسجد اور جیسے عبداللہ بن مسعود ﷺ کہ ایک د فعہ انھوں نے جعہ ہیں عور توں کومسجد

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار:٣٠٥/٣

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱/۸۳ اءأبو داود: ۱/۸۳

سے نگلتے ویکھا تو فر مایا کہتم اپنے گھروں کی طرف جاؤ، یہ بہتر ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ کے زمانے میں نئے نئے اسلام میں آنے والے لوگوں میں ایسی باتیں بیدا ہوگئ تھیں ؛ جن کی بنا پر صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد اور جماعت میں حاضر ہونے سے منع فر مایا، لہذا عورت کا عیدگاہ جانا معیوب ہے، اور جماعت میں حاضر ہونے ہے، تو موجودہ دور میں بھلا یہ کیسے معیوب نہ ہوگا؟!! جب اُس زمانے کی بیجالت ہے، تو موجودہ دور میں بھلا یہ کیسے معیوب نہ ہوگا؟!!

نمازعید میں عام نمازوں کے اعتبار سے پچھ تلبیرات زائد ہوتی ہیں، یہ تلبیریں
کتنی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رَحَمَّ اللهُ کے نزدیک پہلی
رکعت میں زائد تین تکبیریں ہیں اور دوسری میں بھی زائد تین تکبیریں ہیں، چنال چہ
حدیث میں ہے کہ سعیدا بن العاص، ابوموسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان ﷺ سے
وجھا کہ آپ مَالیٰ لافا اَلْمَالِیٰ اَلْمَالُولِیْ اَلْمَالُولِیْ اَلْمَالُولِیْ اَلْمَالُولِیْ اَلْمَالُولِیْ اِلْمَالُولِیْ اِللّٰمِی اور عیدالفطر میں تکبیر کس طرح کہتے تھے؟ تو
حضرت ابوموسیٰ ﷺ نے فرمایا جارتکبیریں کہتے تھے جسیا جنازے کی نماز میں آپ کی
تکبیر ہوتی تھی۔ (۲)

اس حدیث کو امام ابو دا و در ترکزی لاندی نے روایت کر کے سکوت فر مایا ہے، اسی طرح منذری رکزی گلاندی نے بھی سکوت فر مایا ہے، بعض حضرات نے اس کے ایک راوی ابو عائشہ کو مجہول اور دوسر بے راوی عبدالرجمان بن ثوبان کو ضعیف قر ار دیا ہے؛ لیکن بید دونوں با تیں صحیح نہیں اس لیے کہ ابو عائشہ سے کھول اور خالد بن معدان نے روایت کی ہے اور جس سے دوراوی روایت کریں، وہ مجہول نہیں ہوتا اور ابن حجر

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: ا/ ۱۵۲

<sup>(</sup>٢) أبو داو د: ١٩٣١/١، أحمد: ١٩٣٨ ، الطحاوي: ٣٣٣/٢، البيهقي: ٩٩/٥

رَحِمَ اللهُ عَنْ التقویب" میں ان کومقبول قرار دیا ہے، رہے عبدالرحمان بن ثوبان: تو ان کومتعددائم فن نے ثقة قرار دیا ہے، لہذا یہ مختلف فیہ راوی ہیں، جن کی حدیث حسن سے کم نہ ہوگ ۔ (۱)

نیزامام طحادی َرَحِمَدُ اللّهُ اللهِ عَن حضرت قاسم سے روایت کی ، انھوں نے فرمایا: مجھ سے بعض صحابہ نے بیان فرمایا کہ ہم کو نبی اکرم صَلَیٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِسْرَحَ نَی نماز پر ھائی ، تو جا رجا رہا ہے ہم کو نبی اکرم صَلَیٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِسْرَحُورُ ما یا کہ بھول نہ پر ھائی ، تو جا رجا رہا ہے ہی کہ مرابیخ اللو مے کو بند کر کے جا را نگلیوں سے جانا ، یہ جناز سے کی تکبیر کی طرح ہے ، پھر اپنے انگو مے کو بند کر کے جا را نگلیوں سے اشارہ فرمایا ، امام طحاوی رَحِمَیُ اللّهُ نَے فرمایا اس کی سندھ ن ہے۔ (۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عید میں پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری میں چارتکبیریں اور دوسری میں چارتکبیریں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ایک تو اصل ہے اور تین تین زائد، نیز حضرات صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ عید میں تکبیریں چارہوتی ہیں، چنال چہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ تکبیریں جارہیں، جبیبا کہ نماز جنازہ میں۔ (۳)

## نمازعيد كے ليے اذان وا قامت نہيں ہے

نمازعید کے لیے نداذان ہے اور ندا قامت، چنال چہ حضرت جابر بن سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لاَلَهُ عَلَیْہُوئِ کَم کے ساتھ بار ہانمازعیدین پڑھی ہے، جواذان واقامت کے بغیر ہوتی تھی۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب:۲/۰۵۱

<sup>(</sup>٢) الطحاوي:٢/٣٣٣

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ١٢٣/

<sup>(</sup>۴) مسلم:۱/۲۹۰

#### 

اور حفرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ عیدین میں نداذان ہے اور ندا قامت ہے۔(۱)

### نمازعيد يهلے اور خطبہ بعد میں ہو

نمازعید پہلے پھراس کے بعد خطبہ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے، چنال چہ حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم اور ابو بکر ﷺ وعمر ﷺ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے رہے ہے۔ رہ)

اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صَلَیٰ (لفِهَ البَّهِ وَكِيْبَ كُم ، معن رسول اللہ صَلَیٰ (لفِهُ البَهِ وَكِيْبِ مَلَى ، حضرت ابو بكر وعمر وعثمان ﷺ كے ساتھ عيد ميں حاضر ہوا، يہ سب حضرات خطبہ سے میلے نمازعيد يرا صفے تھے۔ (۳)

### نمازعيدين كيمسنون سورتيس

نمازعیدین میں جوسورت چاہے پڑھی جاسکتی ہے، البتہ بعض سورتیں نبی کریم صَلَیٰ لاَلِهَ الْاِرْ مِنِ مِن مِن مِن مُن اللہ مِن اللہ

حضرت سمرہ بن جندب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالی لافہ البُہ وَسِنَے کَمُ عَلَمُ مِنْ جَنْدب ﷺ عیدین کی نماز میں ﴿ سَبِّحِ اللّٰمَ رَبِّکَ اللّٰعُلٰی ﴾ اور ﴿ هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ الْعَاشِیة ﴾ برط صق تھے۔ (۴)

اور حضرت ابو واقدلیثی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر علی نے ان

<sup>(</sup>۱) كنز العمال:۳۱۵/۴

<sup>(</sup>۲) المسلم: ۱/۲۹۰/۱لبخاري: ۱۳۱/۱۳۱۱

<sup>(</sup>۳) مسلم: ۱۱/۱۳۸۱، بخاری: ۱/۱۳۱۱

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ١/٣٢٢

سورتوں کے بارے میں پوچھا جواللہ کے رسول صَلَیٰ (اَللَّهُ الْبِهُ الْبِهُ الْبِهُ الْبِهُ اللَّهِ عَيد مِیں برِّ سے تھے، میں نے کہا کہ ﴿ اِفْتَرَ بَتِ السَّاعَة ﴾ اور ﴿ قَ وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيْد ﴾ (۱) میں باتھ اٹھا نا جا ہیے میں باتھ اٹھا نا جا ہیے

امام طحاوی َرَحِمَیُ لُولِنْ گی نے ابراهیم نخعی َرَحِمَیُ لُولِنْ گی سے روابیت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سات جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں ،ان میں سے ایک تکبیرات عیدین کا موقعہ ذکر کیا ہے۔ (۲)

ریاگر چایک تابعی بزرگ کاقول ہے؛ مگراس کی تائید حضرت عمراورابن عمر رضی (للهنها کے علم سے ہوتی ہے، چنال چہ حضرت عمر ﷺ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کو بیہ قی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

اس میں اگرچہ بینہیں ہے کہ بیدکون سی تکبیرات کا قصہ ہے؛ تاہم ابن حجر رَحَنَ للله فی سے اس کو عبدین کے باب میں ذکر کیا ہے اور علامہ ابن القیم رَحَنَ للله فی نے اس کو عبدین کے باب میں ذکر کیا ہے اور علامہ ابن القیم رَحَنَ للله نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر ﷺ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے سے ۔

#### نمازعيد كاطريقه

نمازعید کاطریقه بیہ ہے کہ اول دل سے نیت کرے، کہ میں دور کعت عید الفطر کی واجب نماز امام کی افتد امیں ادا کرتا ہوں چھز ائد تکبیرات کے ساتھ؛ مگر نیت کو زبان

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۲۹۱

<sup>(</sup>٢) الطحاوي: ١/١٩٩١ ال كى سند يج ياعلاء السنن: ٨/١١١

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير: ١٣٥/١

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد:١/٣٣٣

ہے کہناضروری نہیں اور حضورا کرم صَلیٰ لان اللہ الدر کے اور صحابہ ﷺ سے ثابت بھی نہیں ہے؛اس کیصرف دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کہد لے تو حرج نہیں۔ اس کے بعد پہلی تکبیر (جس کوتکبیر تحریمہ کہتے ہیں) کہتے ہوئے اپنے ہاتھ كانوں تك اٹھا كرباندھ ليس، جيسے كہ عام نمازوں ميں باندھتے ہيں اور حسب معمول ثنا پڑھیں، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کا نوں تک اٹھا ئیں اور چھوڑ دیں،اسی طرح تنیسری تکبیر پربھی ہاتھا تھا کرچھوڑ دیں؛ پھر چوتھی تکبیر پر ہاتھا تھا کرناف کے ينچے حسب معمول باندھ ليس، پھر قرأت كريں جس ميں ﴿ مُينَوْرَقِ الْفَالِيَحَتُ ﴾ اور کوئی سورت پڑھیں، پھر حسب معمول رکوع وسجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے كرس اور قرأت كرين، جب ﴿ سُولَةِ الْعَالِجَةَ ﴾ اوركوئي سورت بره چکیں تواب رکوع میں نہ جائیں بل کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا ئیں اور کا نوں تک لے جا کرچھوڑ دیں،اسی طرح دوسری و تیسری تکبیر پربھی کریں کہ ہاتھ اٹھا کرچھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر پررکوع میں چلے جائیں اور حسب معمول نماز پوری کریں ، پیر ہےنمازعید کاطریقہ۔

> فقط محمد شعيب الله خان مفتاحی



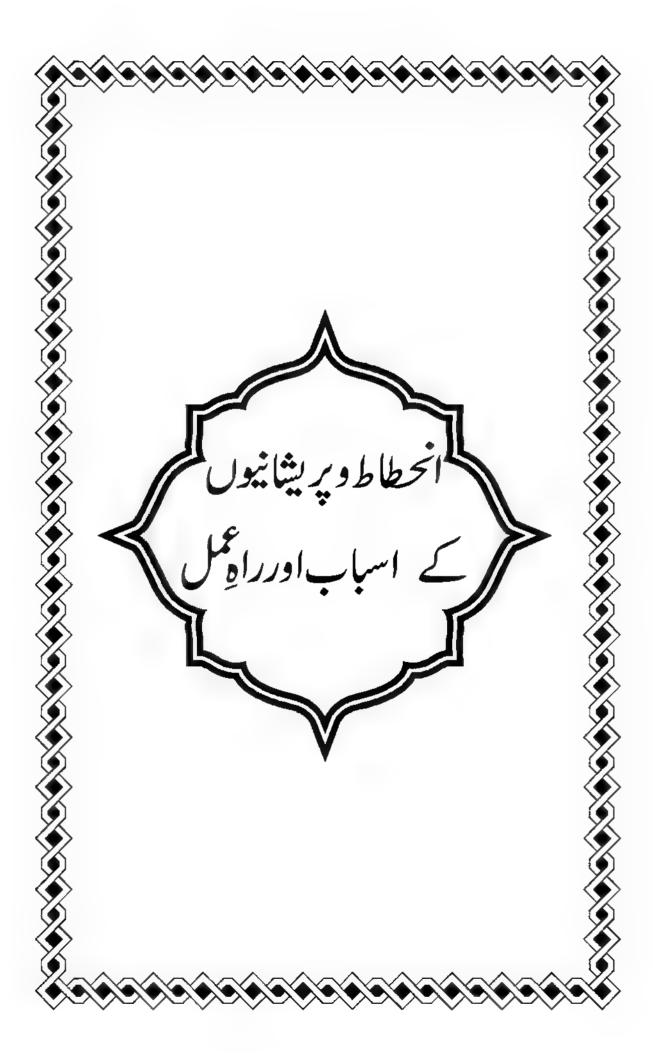

#### يشم النم التج التحيير

## تمهيار

الحمد لله رب العلمين، والصلواة والسلام على سيد المرسلين.
اما بعد: آج امت مسلمه كى زبول عالى و پريشانى، اس پر يهود ونصارى، كفار ومشركين كى جانب سيظم وتشدد، اپنى انتهاء كوچنج رها بهدونیا بحريس اس كے خلاف ساز شول كا جال بچها دیا گیا ہے، اسى كے ساتھ پولس جس كو حافظ ہونا چا ہے تھا وہ بھى فالموں كا ساتھ دين اور مظلوموں پر مزيد ظلم ڈھاتی ہے۔ ایک طرف تو بیصور تحال خالموں كا ساتھ دين اور مظلوموں پر مزيد ظلم ڈھاتی ہے۔ ایک طرف تو بیصور تحال ہے اور دوسرى طرف امت بحثیت مجموعی انتهائی كمزور، بے بس اور نهتی نظر آتی ہے، جس كے پاس اپنے اوپر ہونے والے مظالم ومصائب كے دفعيه كاكوئى سامان نهيں، وہ اپنادفاع بھى كرے تواس كوظالم قرار دیا جاتا ہے۔

#### بهارا ماضي اورحال

دوررسالت وصحابہ سے تقریباً ایک ہزار برس تک اہل اسلام کو جوعروج وا قبال نصیب ہوا ہے اور اسلام کے زبر سابہ ان کی حکومت کو جو آ ب و تاب اور شان و شوکت حاصل ہوئی اور تقریباً پوری و نیا پر ان کا جورعب و دبد بہ اور افتد ارقائم تھا ، یہ سب ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے ہیں۔
ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں غیر بھی دیتے ہیں۔
لیکن (سنہ: ۲۰۰ کے مطابق: ۲۰۰ اص کے) بعد سے مسلمانوں میں جو انحطاط

اور کمزوری پیداہوئی وہ مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی اور بڑھتی ہی جارہی ہے،اوران کا بیہ انحطاط زندگی کے تمام شعبوں میں رونماہوا ہے عملی،اخلاتی،افتصادی،معاشرتی اور سیاسی ہرشعبہ اس سے متاثر ہے اوراس نے بڑھتے ہم کو اس پوزیش اور حثیبت میں لاکھڑا کیا ہے کہ ہماری کوئی شان بان توا یک طرف رہی،رعب ودبد بہ توایک طرف رہی،عروج واقبال تو توایک طرف رہا،الئے دوسروں سے مرعوب بل کہ خوفزدہ ہیں،عروج واقبال تو کجانزول وادبار کی زدمیں ہیں اور ہلاکت وتباہی کے مہیب غاروں میں ڈھکیلے جارہے ہیں اور عبی رائد مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اس شاندار ماضی کے ساتھ اس تاریک حال کا مواز نہ ومقابلہ کرتے ہوئے ہمار کے اس باب وجوہ کیا ہیں؟اور بیسوال پیداہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوااس کے اسباب وجوہ کیا ہیں؟اور سیسوال پیداہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوااس کے اسباب وجوہ کیا ہیں؟اور سیسوال پیداہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوااس کے اسباب وجوہ کیا ہیں؟اور

## اسباب عروج - قرآن کی نظر میں

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پہلے قرآن وحدیث میں عروج وا قبال کے اسباب معلوم کرنا چاہئے تا کہاس سے معلوم ہوجائے کہاسباب عروج وا قبال سے اعراض وروگردانی اوران سے تہی دامنی ہی پستی اور ذلت ،انحطاط وہلاکت کے اسباب ہیں۔

السلسلم مين به بات قابل غورب، ايك جَدقر آن كيم مين فرمايا كياب:
﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ
لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ،
وَلَيْمَكُنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَ لَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعُدِ
خَوْفِهِمُ أَمْناً يَعُبُدُونَنِي لا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ

ذلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الله فَسِقُونَ ﴾ ( (النور : ٥٥)

(اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیاہے ان لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل اختیا رکیے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پند کیا ہے اور انہیں خوف کے بدلے میں امن عطا کرے گا، وہ لوگ میری ہی عبا دت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا کیں گے اور جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نا فرمان ہیں۔)

اس سے معلوم ہوا کہ روئے زمین کی خلافت اور دراثت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جوا بیان وعمل صالح اختیار کریں گے۔

ایک جگه قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ ﴾ (أَلَيْمَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ ﴾ (أَلَيْمَ إِنْ كُنْتُمُ

(اورتم ہمت نہ ہارواوررنج نہ کرواورتم ہی غالب رہوگے اگرتم پورےاورسیچا بیان والے ہو۔)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ونصرت اور غلبہ و کامرانی ان لوگوں کے لیے ہے جوا بیان و یقنین میں مضبوط اور کامل ہوں اور اس پر پوری طرح جے ہوئے ہوں۔

ایک جگه الله تعالی فرماتے میں:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ أَجُرَهُمُ بِأَحُسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (النِّيَانُ : ٩٤)

(جوکوئی مردوعورت نیک کام کرے بشرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کو (دنیامیں بھی)بالطف زندگی دیں گے اور (آخرت میں)ان کے اچھے کاموں کا ان کو بدلہ دیں گے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح سے دنیا کی زندگی میں بھی لطف وراحت میسرآ تاہے۔حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر مفسرین نے اس آیت میں اس سے دنیوی زندگی ہی مراد لی ہے جبیبا کہ بیہ قی ، حاکم ، ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس سے بہی تفسیر نقل کی ہے اور دوح المعانی میں ہے کہ بہت سے مفسرین ابن عباس سے بہی تفسیر نقل کی ہے اور دوح المعانی میں ہے کہ بہت سے مفسرین نے بہی مرادلیا ہے۔(۱)

قرآن کریم کہتاہے:

﴿ وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ الْقُراى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَـفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَهُمْ بِمَا كَانُـوُا يَكْسِبُونَ ﴾ (الآغِافِيُ : ٩٢)

(اگرقریه والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پرز مین وآسان سے برکات کھولدیتے ،لیکن انہوں نے جھٹلایا ، پس ہم نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑلیا )۔

اس آیت سے بتادیا کہ انسانوں پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے بجائے اگر تکذیب وانکار اور اعراض ہوتو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) روح المعاني :۲۲/ ۲۲۲

ایک آیت میں ہے:

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ( الْمِنَافِقِيْنَ لا )

(الله اوراس کے رسول اوران لوگوں کے لیے عزت ہے جوا بمان والے ہیں، لیکن منافق لوگ اس کوجانتے نہیں ہیں۔)
معلوم ہوا کہ عزت وسر بلندی ایمان کی بنیا دیر دی جاتی ہے۔
ایک جگہ کہا گیا:

﴿إِذْ يُوْحِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَثَبِّتُوا اللَّعُبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُبَ ، الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعُبَ ، الَّذِيْنَ المَنْوُا اللَّعْبَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(اس وقت کومیا دکرو جب که آپ کارب تھم دیتا تھا فرشنوں کو کہ میں تہارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، لہذا گردنوں پر مارواوران کے پور بورکوکا ہے دو۔)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی مددونصرت فرشتوں کے ذریعہ کرائی جاتی ہے اور اہل اسلام کارعب کا فروں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ مدارایمان وعمل پر ہے۔

ایک حدیث

حضرت معاویہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

صَلَىٰ لِاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكِمُ مِهِ سَابٍ:

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْاَمُرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيْهِمُ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجُهِهُ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ . »

(بیامرخلافت وسلطنت ہمیشہ قریش میں رہے گی جوشخص ان سے مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل گراد ہے گا جب تک کہوہ لوگ دین کوقائم رکھیں۔(۱)

ان تمام دلائل سے بیہ واضح ہوا کہ زمین کی دراشت وخلافت، دنیا کی بالطف ومزیدارزندگی، عزت وعظمت فتح وکا مرانی، غلبہ واقتدار، رحمت وہرکت ان لوگوں کا حصہ ہے جوا بیان وعمل صالح، تقوی وخشیت سے مالا مال ہوں، بس یہی چیزیں عروج واقبال کے اسباب ہیں۔

### اسباب انحطاط- قرآن کی نظر میں

اس کے برخلاف جب کسی قوم میں کفرومعصیت، بے ملی وبد ملی، جہالت وجا ہلیت ،سرکشی وبغاوت،خدائی احکامات وفرامین سے اعراض وروگردانی ، انبیاء کے بتائے ہوئے لائح ممل ونمونہ زندگی سے غفلت ، بے خوفی وبد عہدی وغیرہ روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں تواس کو ذلت و نکبت ، زوال وانحطاط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ کی مددون صرت ہٹالی جاتی ہے اور برکت ورحمت کے دروازے بند کرد ہے جاتے ہیں۔ یہاں چندآیات پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں کہا گیا ہے:

﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسُكِّنَةُ وَ بَآءُ وَا بِغَضَبٍ

<sup>(</sup>۱) بخاري:۳۲۳۹، احمد:۱۹۲۲۹، دارمي:۲۲۰۹

مِّنَ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ. ﴾ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ. ﴾ (النَّقَيِّقِ: ١١)

(اورجم گئی ان پرذلت و پستی اور سخق ہو گئے غضب الہی کے اور بیہ اس وجہ سے کہ لوگ احکام الہید کے منکر ہوجاتے تنے اور آل کر دیا کرتے سے پنج پنج بروں کوناحق اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ (اطاعت) سے نکل جاتے تھے۔)

معلوم ہوا کہاطاعت سے گریز ،احکام الہی کاا نکار ،انبیاء سے بدسلو کی ، ذلت و پستی کے اسباب ہیں۔

ایک جگه فرماتے ہیں:

﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا، فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمُ تُسْكُنُ مِّنْ بَعُدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (القَضَّنَ : ۵۵) مسكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَنُ مِّنْ بَعُدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (القَضَّنَ : ۵۵) (اور جم بہت می بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جوا پنے سامان عیش پر نازاں تھے سویان کے گھر ہیں کہان کے بعد آبادہی نہوئے مرتموڑی ویر کے لیے۔)

معلوم ہوا کہ اپنے سامان عیش پر ناز اور اس کی بناپر خدافراموشی وغفلت الیمی چیزیں ہیں جن کی بناپر ہلا کت و تباہی ، ہلا کت و ہر با دی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشُرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْناً، وَمَأُواهُمُ النَّارُ، وَبِئُسَ مَثُواى بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْناً، وَمَأُواهُمُ النَّارُ، وَبِئُسَ مَثُواى

الظَّلِمِينَ ﴾ (أَلَكَتَرَانَ : ١٥١)

(ہم ابھی کا فروں کے دلوں میں رعب اور ہیب ڈالے دیتے ہیں اسبب سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کوقر اردیا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ،اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ ظالموں کا براٹھکانا ہے۔)

ایک موقعہ برفر ماتے ہیں:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيُكُمْ وَ يَعُفُوْ عَنُ كَثِيْرٍ ﴾ (الشِّوَرَىٰ : ٣٠)

(اور جُوتہہیں مصیبت پینچی تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے، اور وہ اللہ بہت سے گنا ہوں کومعاف کردیتا ہے۔)

### ايك قابل عبرت حديث

امت کی پریشانیوں اور مصائب کی وجوہات پر ایک حدیث سے بخو بی روشی پر تی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ لِاَیْدَ عَلَیْ وَسِیْ کَمْ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

﴿ حَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تُدُرِكُوهُنَّ ، لَمُ تَظُهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعَلِنُوا بِهَا إِلّا فَشَا فِي الطَّاعُونُ ، وَالْأُوجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ مَضَتُ فِي أَسُلافِهِمُ الطَّاعُونُ ، وَالْأُوجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ مَضَتُ فِي أَسُلافِهِمُ اللّهَ عُولًا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلّا أَجِدُوا الّذِينَ مَضُوا ، وَلَمُ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلّا أَجِدُوا بِالسّنِينَ وَشِدَةِ الْمَتُونَةِ وَ جَوْرِ السّلَطَانِ ، وَلَمُ يَمُنَعُوا إِلّا مُنِعُوا الْمَقُورَ مِنَ السّمَاءِ ، وَلَولًا الْبَهَائِمُ وَكَاةً أَمُوالِهِمْ إِلّا مُنِعُوا الْقَطُرَ مِنَ السّمَاءِ ، وَلَولًا الْبَهَائِمُ وَكَاةً أَمُوالِهِمْ إِلّا مُنِعُوا الْقَطُرَ مِنَ السّمَاءِ ، وَلَولًا الْبَهَائِمُ

لَمُ يُمُطَرُوا، وَلَمُ يَنْقُضُوا عَهُدَ اللّهِ وَ عَهُدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمُ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمُ ، وَمَا لَمْ عَكُمُ أَئِمَتُهُمُ بِكِتَابِ اللّهِ وَ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَّا جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ .»

اللّهُ إِلَّا جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ .»

( یا کچ باتیں ہیں جبتم ان میں مبتلا ہوجا وَ ( تو یہ عذابات پیش آئیں گے )،اور میں اللہ کی اس بات سے پناہ جا ہتا ہوں کہتم ان کو یاؤ، جب سی قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے تو ان میں طاعون اورایسی ایسی بیماریاں پھیل جا ئیس گی جوان کے اسلاف میں نہیں تھیں اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کو قحط سالی وتنگی اور با دشاہ کے ظلم میں گرفتار کیا جائے گااور جب کوئی قوم ز کا قا کورو کے گی تو اس سے بارش روک دی جائے گی اورا گر جا نور نہ ہوتے تو اس بر بھی بارش نہ ہوتی اور جب اللہ ورسول کے عہد کو توڑے گی تواس پرغیر قوم میں سے کوئی دشمن مسلط کیا جائے گا جواس سے ان کے مال چھین لے گا اور جب ان کے ائمہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ بیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے اپنی مرضی کے مطابق لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دیں 

غرض بیرذلت وپستی ،انحطاط و کمزوری ، ہلاکت و تباہی اس وقت آتی ہے جب کہ انسان اللہ کے احکام اور نبی کی سنت وسیرت سے گریز ، انبیاء کرام کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۲۰۰۹

بدسلوکی اوران کی تو بین، د نیوی ساز وسامان اور عیش وعشرت پرناز وفخر اور آخرت سے خفلت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

#### ہارے اسلاف کی زندگیاں

اس کے بعد تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھے لیجئے کہ ہر دور میں ہرقوم وملت کے ساتھ اسی اصول کو برتا گیا، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے رہے، جس قوم نے اسباب عروج واقبال کو اختیار کیا وہ عروج واقبال کی منزلیس طے کرتی رہی اور اس کو دنیا میں عزت وعظمت، فتح وکا مرانی، غلبہ واقتدار سے بھر پور حصہ دیا گیا اور جس نے اسباب نزول واد بار کو اختیار کیا اس کونزول واد بار، انحطاط وپستی میں مبتلا کیا گیا۔

چنانچے ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ پڑھتے جاؤ ،ان کوعظمت کے میناروں پر،عزت کے محلول میں، فتح وکا مرانی کے پرچم کولہراتے ، غلبہ واقتدار کے تخوں پردیکھو گے ،اوران کے زمانے میں ان چیزوں کے وہی تنہا اجارہ دارنظر آئیں گے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا ،اور بیسب کچھان کے ایمان باللہ وتو کل واعتماد علی اللہ ،تقوی و پر ہیزگاری ،خوف وخشیت ،تعلق مع اللہ اور انباع سنت وسیرت کی وجہ سے تھا۔

# اب ہمارے کیے راقمل کیا ہے؟

اب تفصیل سے بیر بات واضح ہوگئ کہ آج امت مسلمہ پرادبار وانحطاط کے مہیب سائے ، ذلت و عبت کی پھٹکار ، خدائی عقاب و عتاب کی سنگ بار بیاں ، پریشانیوں اور مصائب کے طوفان ، صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سے دین سے دوری ، عمل میں سستی تعلق مع اللہ میں غفلت ، گنا ہوں میں انہاک ، خدا سے دوری ، عمل میں سستی تعلق مع اللہ میں غفلت ، گنا ہوں میں انہاک ، خدا سے

بغاوت، رسول کے طریقے سے کدورت، غیروں سے مشابہت و مناسبت وغیرہ افعال شنیعہ صادر ہور ہے ہیں، لہذااب اپنی اصلاح کا کوئی نظام بنانا چاہئے، یہاں میں اس سلسلہ میں چنداہم امور کی جانب نشاندہی کرنا چاہتا ہوں:

### آ ز مائش وابتلاء كيوں؟

سب سے پہلی بات بیہ ہے کہ ہم اس پرغور کریں کہ مسلمانوں پر بیہ مظالم کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن میں بڑے واضح انداز میں ملتا ہے، وہ بیہ کہ بیسب دراصل اللہ کی جانب سے ہماری آزمائش ہے۔

ایک موقعه برارشا دربانی ہے:

﴿ أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ، مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ، أَلاَ إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبُ ﴾ (البَّقَزَع: ٣١٣)

(کیاتم نے بیگان کرلیا ہے کہتم جنت میں داخل ہو جا و گے حالاں کہتم پرایسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں پرآئے کہان کوشتی اور تکلیف پہنچی اور انہیں ہلا کے رکھدیا گیا کیہاں تک کہرسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہا تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ، سن لوکہ اللہ کی مدد قریب ہے۔)

معلوم ہوا کہ مومنوں اور مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے آز مائش ہوتی ہے،اور اس کے بغیر جارہ کارنہیں اور جنت میں داخلہ کا خواب اسی وفت شرمند ہو تعبیر ہوگا جب کہ ہم اس دورا ہتلاءو آز مائش سے گزریں۔ اوراس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب خوداللہ جل وعزنے بید میا کہ بیآ زمائش دراصل پہوں اور جھوٹوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ الْمَ ، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا امَنَّا وَهُمُ لاَ يُفْتَنُون ، وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ، فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ ، فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾ (النَّجَنَّكَبُوتُ : ١-٣)

(الم (اس کامعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں) کیالوگوں نے بہتم الیان ہے کہ وہ صرف اتنا کہد دیئے سے چھوڑ دیئے جائیں گے کہ 'جہم ایمان لائے''اوران کی آزمائش نہ کی جائے گی ،اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جوان سے پہلے گذر ہے ہیں کہ اللہ پچوں کومعلوم کرےاوروہ حجوڑوں کومعلوم کرے۔)

جب بیمعلوم ہوگیا کہ بیمظالم ومصائب اور آلام وآفات دراصل ہماری آز مائش کے لیے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش بیہ ہونا چا ہے کہ ہم اس آز مائش میں کھرے ثابت ہوں ، کھوٹے نہ ظاہر ہوں اور اس موں ، کھوٹے نہ ظاہر ہوں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِلَةُ فِلْنِورَ مِنْ کَم کَی تعلیمات کا مرموقعہ پر لحاظ رکھیں ، جس طرح شادی وخوشی میں اس کا لحاظ ہو، اسی طرح غم و مصیبت میں بھی اس کا دھیان ہو، اور کوئی کام اس کے خلاف نہ کریں۔

تؤبه واستغفار

بیربات سامنے آپکی ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں دراصل اللہ ورسول کی مخالفت اور گنا ہوں کی وجہ سے بیں ،لہذااس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر

توبہاوراستغفار کیا جائے ،اگراللہ نے معاف کردیا تو ہمارا سارا مسئلہ مل ہوگیا ،اسی لیے استغفار پراللہ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔

ایک جگهارشاد ہے:

﴿ اِسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَاداً وَ يُمُدِدُكُمُ بِأَمُوالٍ وَ بَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَنْتٍ وَ يَجْعَلُ لَّكُمُ الْهَاراً . ﴾ (نوح: ١٠ - ١١)

(اپے رب سے استغفار کرو، بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہتی بارش کرے گا ،اور تمہارے مالوں اور اولا د کو زیادہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات مقرر کرے گا اور نہریں مقرر کرے گا۔)

اس سے معلوم ہوا کہ استغفار و تو بہ کا ثمرہ و فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی بارشیں برساتے ہیں ، مال واولا دہیں اضا فہ کرتے ہیں اور باغات و نہروں کا انتظام فرماتے ہیں ، اسی لیے روابیت ہیں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش کا قحط ہو گیا تو آپ لوگوں کو کیکر نماز استسقاء کے لیے نکلے اور وہاں صرف استغفار کیا اور بارش کر کے واپس چلے آئے ، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے صرف استغفار کیا اور بارش طلب نہیں کی ؟ تو فرمایا کہ میں نے تو آسان کے پخصتر وں سے جہاں سے کہ بارش ہوتی ہے یانی طلب کیا ہے ، پھرآ یہ نے بہی آیت تلاوت فرمائی۔ (۱)

حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص نے قط کی شکایت کی تو فر مایا کہ استغفار کرو، ایک تیسرے آدمی کرو، ایک تیسرے آدمی

<sup>(</sup>۱) سنن سعید بن منصور: ۳۵۳/۵۰،سنن بیهقی: ۳۰۲/۱۲ ابن ابی شیبه: ۲۱/۲۱ مصنف عبد الرزاق: ۳/۵/۸۰ تفسیر طبری: ۹۳/۲۹، تفسیر القرطبی: ۳۰۲/۱۸

نے عرض کیا کہ میرے لیے اولا دکی دعاء سیجئے ، تو فر مایا کہ استغفار کرو، ایک اور شخص نے اپنے باغ کے سو کھ جانے کی شکایت کی تو فر مایا کہ استغفار کرو، حضرت مبیج کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے اس سلسلہ میں پوچھا کہ آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، تو فر مایا کہ ریہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا ہے بل کہ اللہ تعالی سورہ نوح میں ریہ فر مایا کہ ریہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا ہے بل کہ اللہ تعالی سورہ نوح میں ریہ فر ماتے ہیں۔ (۱)

﴿ هَنُ كُلِّ هِنَ كُلِّ هَا الْإِسْتِعُفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَـهُ هِنُ كُلِّ هَمٌ فَرَجاً ، وَرَزَقَهُ هِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ﴾ وَمِنْ كُلِّ هِنَ كُلِّ هِنَ كُلِّ هِنَ كُلُ هَمْ دَور ہُونے كاراسته (جواستغفار كولازم پكڑ لے الله اللہ كے ليے ہرغم دور ہونے كاراسته بناتے ہیں اور ہرتنگی سے نكلنے كی سبیل كرتے ہیں اور وہاں سے اسے رزق عطا كرتے ہیں جہاں سے اسے كوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔)(۲) الغرض ہمارا سب سے اہم كام يہ ہونا چاہئے كہ ہم اپنے گنا ہوں پر روئيں ، الغرض ہمارا سب سے اہم كام يہ ہونا چاہئے كہ ہم اپنے گنا ہوں پر روئيں ، گر گڑائيں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ كے ليے عہد كریں كہ گنا ہوں كے قریب بھی نہیں جائيں گا بہوں ہے۔

صبر وتقوى

ایک بات سے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے حالات میں

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي:۳۹۲/۱۸

<sup>(</sup>۲) أبو داؤد ، سنن بيهقى: ۳۵۱/۳، معجم اوسط:۲۲۰۰/۲۱، سنن كبرى للنسائى: المرام داؤد ، سنن بيهقى: ۳۵۱/۳ معجم السط:۲۹۱/۲۱، قال الحاكم: گيرى الاستاد

الله تعالی کامنشاً ومرضی بیہ ہے کہ ہم صبر وتقوی کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ بیسب - جبیبا کہ عرض کیا گیا۔ الله کی جانب سے ہماری آز مائش وابتلاء کے طور پر ہے، اور اس سلسلہ میں اس کا حکم دیا ہے کہ صبر وتقوی اختیار کرو، ایک جگہ فر مایا کہ:

﴿ لَتُبُلُونَ فِي أَمُوالِكُمُ وَ أَنْفُسِكُمُ ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمُ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشُرَكُوا أَذًى كَثِيْراً ، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

(الَّهُ يُرِكُ : ١٨١)

(تم ضرور بالضرور تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمائے جاؤگاور تم ان لوگوں کی جانب سے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت کچھ تکلیف دہ با تیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔)
ایک اور موقعہ پر ارشا وفر مایا:

﴿إِنْ تَمُسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سَيِّنَةً يَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِبِرُوا وَ تَتَقُوا لاَ يَصُرُّكُمْ كَيُدُهُمْ شَيْنًا إِنَّ اللهِ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (آلجَهِّانِيَّ : ١٢٠) إِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (آلجَهِّانِيَّ : ١٢٠) (الرَّمَ كُوكُ فَي بَهِلا فَي بَهِي عِن الوال ويه برى لَكَى ہے اورا گرتہ بیں برائی پَنِی ہے اورا گرتہ بیں برائی پَنِی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں ، اورا گرتم لوگ صبر کر واور تقوی اختیار کر وتو تمہیں ان کی سازش کچھ بھی نقصان نہ وے سکے گی ، بلا شبر اللہ تعالی ان کے سب کرتو توں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔) بلا شبر اللہ تعالی ان کے سب کرتو توں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔) ان آیات میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ صبر وتقوی میں ہماری کا میا لی ہے اور

ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا کید و مکر وسازش کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ بیہ اللّٰہ کا پاکیزہ و مقدس کلام ہے جس کی صدافت وسچائی میں کسی اونی سے ادنی مسلمان کو بھی شک و شبہ بیس ہوسکتا ،اس نے بیراز ہمارے لیے فاش کیا کہ ان حالات میں فتح وکا میانی ، نجات و کا مرانی کا راستہ صبر و تقوی ہے۔

### صبروتقوي كي حقيقت

اب بید کھنا ہے کہ صبر کیا ہے اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنے نفس کواس کے خلاف پیش آنے والی با توں پر کنٹرول کرنے کے ہیں، لہذا نفس کوخواہشات سے بچانا اور اللہ کے حکموں پر لگانا ہی صبر ہے اور تقوی اللہ سے ڈرکر زندگی گزار نے کانام ہے، لہذا جو شخص اپنے کوخواہشات سے بچاتا ہوا در اللہ کی مرضیات پر چاتا ہوا اور اس سے ڈرکر زندگی گزارتا ہواس کوسی کا مکروفریب اور اس کے خلاف کوئی کوشش وسازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

مشہور مفسرِ قرآن علامہ ابن جربر طبری رَحِکَ اللّٰهُ ابنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے مؤمنو! اگرتم اللّٰہ کی اطاعت اور
اس کے احکام کی اتباع اور منع کردہ باتوں سے اجتناب پرصبر کرویعن
اس پرجم جاؤ جیسے یہود کو اپنا دوست بنانے وغیرہ سے بچتے رہواور جو
باتیں تم پراس نے لازم کی ہیں اور اپنے رسول کے حقوق واجب کئے
ہیں ان میں حد سے تجاوز نہ کروتو تم کو ان یہود کی سازش نقصان نہ
وے گئے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تفسیر طبری: ۳۱۳/۳

اورعلامه آلوی بغدادی رَحِنَهُ لُولِنْهُ اینی تفسیر' دوح المعانی "میں فرماتے ہیں:

در جمہ میں صبر وتقوی کی برکت سے ان (کفار) کی سازش سے، نه

زیادہ نه کم ، کسی طرح کا نقصان نه ہوگا کیونکه بید دونوں محاسنِ طاعات و

مکارمِ اخلاق میں سے ہیں، اور جوان سے متصف ہوتا ہے وہ اللہ کے

سابیا وراس کی جمایت میں ہوتا ہے اس بات سے کہ دشمن کی سازش اس

کونقصان دے "۔ (۱)

معلوم ہوا کہ شریعت پر جماؤاور استفامت کے بغیر مؤمن کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ،اگر کامیابی وکامرانی چاہئے تو ضروری طور پر نہمیں اس کالحاظ رکھنا چاہئے۔ ایک رومی سید سالا رکا حیرت انگیز انکشاف:

علامہ ابن کیر نے اپنی تاریخ "البدایه و النهایه" میں بیمجیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کامسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، بیہ شکست خور دہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے جب کہ ہرقل مقام انطا کیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبرس کر سوال کرتا ہے۔

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم ،أليسوا بشراً مثلكم؟ (جھےاس قوم كے بارے ميں بتاؤجس كے ساتھ تمہارا مقابلہ ہواہے، كياوہ تم بى جيسے انسان نہيں تھے؟)

فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ: ہاں! وہ ہم ہی جیسےانسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔

<sup>(</sup>۱) روح المعاني:۳//۳

اس پر ہرقل دوسرااور بامعنی سوال کرتا ہے کہ: اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یاتم ؟" فوجیوں نے کہا کہ: ہم زیادہ تھے۔

ہرقل تیسراسوال بیکرتا ہے کہ: جب وہتم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھرتمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟

اس كاجواب اس رومى سيدسالارنے بردا عجيب ديا،اس نے كہا:

" من أجل أنهم يقومون الليل و يصومون النهار ويوفون بالعهد و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم"

(ان (مسلمانوں) کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہوں ناتوں میں کھڑے ہوں ناتوں میں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد بورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔)

### اورکہا کہ:

"من أجل أنا نشرب الخمر و نزني و نركب الحرام و ننقض العهد و نغضب و نظلم و نأمر بالسخط و ننهى عما يرضى الله و نفسد في الأرض "

(ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پینے ، زنا کرتے ، عہد کوتو ڑتے ، حرام چیزوں کواختیا رکرتے ، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے ، اور زمین میں فساد مجاتے ہیں۔)
مرضیات میں دشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سے کہا۔ (۱)

البدايه والنهايه : ١٥/٥١

یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کاملا اور (لوگوں کی اصطلاح کے مطابق) مدرسہ کا بانی نہیں بل کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں؛ گرجس چیز کواس نے دیکھا بھلاوہ اس کی تکذیب کیسے کرسکتا تھا۔

بہ ظاہر ہے کہ بیر فتح وکا مرانی جومسلمانوں کو ہوئی اس کے لیے نہ ان کے پاس
الیی فوجی تعداد وطاقت تھی نہ اس کے لیے دیگر اسباب وآلات اور ہتھیار موجود تھے
اس کود کھے کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات
مقد سہ داوصاف قد سیہ کا نتیجہ ہے اوران پا کیزہ اعمال داخلاق کی سحر کاری ہے۔
اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان وتو کل

حضرات صحابہ ﷺ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ وسیر کے سیگروں صفحات بل کہ ہزاروں صفحات بل کہ ہزاروں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و تو کل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔

خلفة المسلمین ولید بن عبدالملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کوفتح کرنے سات ہزار کی مختفر فوج لے کر چار بڑی بڑی کشتیوں میں سوارا ندلس کے ساحلی علاقہ'' جبل الطارق' پراتر تا ہے توباو جود مختفری فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے،اس وقت اندلس پرجس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام'' لزریق' کلھا ہے اور انگریزی تواریخ اس کو دیسائی تھا اور عربی تاریخ فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کرکے مدیر کے ساتھ تیں ہزار کی فوج کو تمام ساز وسامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کرکے میدان میں جیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتار ہا اور بے در بے کی لڑائیاں ہوئیں میدان میں جیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتار ہا اور بے در بے کی لڑائیاں ہوئیں

اور ہرموقعہ پرتد میراوراس کی فوج کوشکست کا منہ دیکھنا پڑااوران ہزیموں نے ان کے حوصلے پست کر دیئے ،آخر کارنگ آکرند میر نے اپنے بادشاہ راڈرک کولکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسان سے نازل ہوئی ہے یاز بین سے ابلی ہے، لہٰذا اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آپ خوداس کی سرکوئی کے لیے آئیں۔

بادشاہ راڈرک نے ستر ہزاری فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ ملکر اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہوگئ ، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جونہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے، طارق کے ساتھ سات ہزار افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آکر ان سے مل گئی، اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی۔ اور دونوں فوجیں وادی لکہ کے مقام پر اُتریں ، اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلسل آٹھ دن یہ جنگ چاتی رہی ، اور بالآخیر فتح وکا میا بی مسلمانوں کے حصہ میں آئی اور عیسائی فوج رسواد پسیا ہوئی اور خودراڈرک بھی قتل ہوگیا۔ (۱)

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پراتر اتواس نے
اپی فوج کوسب سے پہلے بی تھم دیا ہے کہ ان کشتیوں کوجلا دو، پھرفوج سے خاطب ہوکر
کہنے لگا کہ اس لیے بی تھم میں نے دیا ہے کہ تم کومعلوم ہوجائے کہ تہمارے پیچھے سمندر
ہے اور آ کے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آ کے جاسکتے ہو، نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جاسکتے
ہو، اب صرف خدا کے بھروسہ جہاد کرواور یہاں اندلس میں اسلام کا پر چم لہراؤ۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے دیکھو: الکامل لابن الاثیر: ۱۲۲/۳ کا - ۱۷۲/۵ طبری: ۱۱، فلافت اندلس ازنواب ذوالقدر جنگ بهادر،ص: ۲۸ - ۷۷

علامه اقبال نے اسی کوایے اشعار میں کہا ہے:

طارق چو بر کناره اندلس سفینه سوخت

گفتند کار تو بهنگاه خرد خطا ست

(طارق نے جب اندلس کے ساحل پرکشتی جلا دی ، تو لوگوں نے کہا کہ تقلمند

کی نگاہ میں پیفلطہ)

دوريم از سواد وطن باز چول رسيم؟

ترك سبب ز روئے شریعت کیا رواست

(ہم اپنے وطن سے دور ہیں ،واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائزہے؟)

> خند بد و دست خویش به شمشیر برد و گفت بر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

(طارق ہنسااورا بنی تلوار پر ہاتھ رکھااور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے)

غور کرنا چاہئے کہ بیرکونسی طافت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کوسر بلندی اور عزت عطاکی؟ بیصرف ایمانی قوت وطافت تھی اللہ پراعتماد وتو کل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔

دین کے بارے میں ہماری افسوس نا ک حالت:

مگر جب ہم سے بیصفات وخصوصیات اور بیقدسی اوصاف و کمالات رخصت ہوگئے اور ہم خدائی احکامات سے روگر دانی ، سیرت وسنت رسول اللہ سے بغاوت و سرکشی ، نیکیوں سے غفلت ولا پر وائی ، منکرات ومحر مات میں انہاک ومشغولی اورنفس

وشیطان کی اطاعت و پیروی کے عادی ہوگئے تو ہم پر خدائی اصول وقانون اور تقدیرالہی کے فیصلہ کے مطابق ذلت ونکبت، ضعف و کمزوری، نزول وادبار اور انحطاط و پستی لائی گئی ہے اور ہر توم کے سامنے ذلیل وخوار پست ہمت ہو چکے ہیں۔ نماز کی اہمیت اور ہماری غفلت

ظاہرہے کہ ہم اسلاف کے ستون کواورخود اسلام کو ڈھاکرفٹخ ونھرت، رحمت وعزت کے طالب ہول گے تو ہماری سی نہیں جائے گی ہمسلمان کی دنیوی عزت اور فتح وکا میا بی بھی اسلام کے حکموں پر چلنے میں ہے اور نمازان میں سے اہم ترین حکم ہے۔

## حجاج بن پوسف کا ایک مکتوب

حجاج بن یوسف جواسلامی سربراہوں اور حاکموں میں سب سے زیادہ ظالم اور ناعا قبت اندلیش مشہور ہے،اس نے سندھ کے گور نرمجر بن قاسم فاتح سندھ کے نام ایک خطاکھا جب کے محمد بن قاسم کا راجہ داہر کی زبر دست ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ کھن گیا تھا اس خط کو مولا ناا کبرشاہ مورخ اسلام کی کتاب '' آئینہ حقیقت نما'' کے حوالہ سے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے حیاۃ المسلمین کے مقدمہ کی شرح میں نقل کیا ہے۔ جانج کے خط کامضمون ہے ہے:

'' بیخ وقتہ نماز پڑھنے میں سسی نہ کرو، تکبیر وقر اُت، قیام وقعود اور رکوع و ہجود میں اللہ تعالیٰ کے روبر وتضرع وزاری کیا کرو، زبان پر ہروقت ذکر اللی جاری رکھو، کسی شخص کوشوکت وقوت خدا تعالیٰ کی مہر بانی کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی ،اگرتم خدا کے فضل وکرم پر بھر وسہ رکھو گے تو یقیناً مظفر ومنصور ہو گے۔ (۱)
اس خط کوفقل کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔

اس خط کوفقل کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔

دیکسی حجرہ نشین ملاکی تلقین یا کسی خانقاہ کی تعلیم نہیں ہے ،ایک رعب وداب

سے کہیں جمرہ تشین ملاکی تلقین یا کسی خانقاہ کی تعلیم نہیں ہے ،ایک رعب وداب والے بااختیارامیر (وائسرائے) کا فرمان ہے اورامیر بھی وہ کوئی خلفاء راشدین میں سے نہیں ،سب سے زیادہ بدنام امیر ہے، مگر خداتر سی نہیں ،سب سے زیادہ بدنام امیر ہے، مگر خداتر سی نہیں ،سبی د نیا طلبی اور حکومت وسلطنت کی خواہش ہی کے سبب سہی ،اتنی بات پر وہ بھی کامل یقین رکھتا ہے اور اپنے ماتحت دکام کواس کا فرمان بھیجتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نماز ،روز ہاور دیگرا حکام قرآنی کی اطاعت ہی ہمارے فتح وظفر کی روح ہے اور ہماری ہردینی و دنیوی کامیا بی اس میں مضمر ہے۔ (۲)

غرض میر که نماز بہت اہم عبادت ہے، اس میں کوتا ہی تباہی وہلا کت کا باعث اورانحطاط وذلت کا سبب ہے، گرامت کا بیشتر حصہ اس سے اس طرح غافل ہے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔

## حضرت عمر على كاحكام كينام خط

حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب ﷺ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے تمام عمال و حکام کے نام ایک خط جاری فر مایا تھا،اس میں وہ فر ماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) مقدمه حياة المسلمين:٣٣

<sup>(</sup>٢) مقدمه حياة المسلمين:٣٥

" إن أهم أَمُرِكُمُ عِنْدِى الصَّلاةُ ، فَمَنُ حَفِظَهَا وحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَهَا وحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَه وَ مَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضُيَعُ"

(میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے اہم کام نمازہ، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اس کوضائع کیا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔)(۱)

# ايك صحابي كاحبرت انگيز حال

صحابہ میں نمازی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن اُنیس کے اللہ کے دسول صَلَیٰ لِاَنَّهُ اَنِیْرِکِم نے طلب کیا اور فر مایا کہ خالہ بن سفیان الحد لی میرے خلاف لوگوں کو جمع کر رہا ہے تا کہ مجھ سے لڑے ،لہذا تم جاکر اس کو قبل کر دو،حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ذرااس کی نشانی بیان کیجئے تا کہ میں اس کو پہچان سکوں ،آپ نے فر مایا کہ جبتم اس کو یا و تو اس پر کپلی دکھو گے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں تلوار سے اپنے کولیس کیا اور نکلا ، جب وہاں پہنچا تو مصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے ملوں گا تو ہوسکتا ہے کہ نماز چووٹ جائے لہذا میں نے چلتے جی نماز شروع کر دی اور رکوع و سجدہ کا اشارہ کرتا رہا، پھرآ گے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ (۲)

الله اكبراكيا حال تقاان حضرات كاكه اس سخت ترين حالت ميل بهي سب

<sup>(</sup>١) مؤطأ أمام مالك: ٥

<sup>(</sup>۲) مسند ابو یعلی:۲/۲۰۲/موارد الظمآن :۱/۵۵/۱ ابن ابی شیبه:۲۲۳/۰ تاریخ طبوی :۲/۸/۲ سیرت ابن بشام:۲۱/۲

پہلے نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، اس خیال سے کہ ہیں لڑائی میں نماز نہ چلی جائے۔ اس سے ہم کوعبرت لینے کی ضرورت ہے، آج نو جوان لوگ بالخصوص نماز سے جس قدر عافل ہیں، وہ واضح ہے، اس کے باوجودوہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔ زکوۃ میں کوتا ہی کا و بال

اسی طرح زکوۃ میں کوتا ہی، ذلت ورسوائی اور ہلا کت ونتا ہی کا سبب ہے، جبیبا کہ اوپر صدیث گزری ہے کہ جب کوئی قوم زکوۃ دینا بند کردیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارانِ رحمت بند کرےگا۔(۱)

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والے لوگوں کے مال کو تباہ وہلاک کر دیا جاتا ہے چنانچے قرآن میں باغ والوں کا قصہ قل کیا گیا ہے۔ جس کا خلاصۂ تفییر ہیہ ہے:

ملک یمن کا حبشہ میں ایک شخص کاباغ تھا وہ اس باغ کے پھل کا ایک برا حصہ غریبوں مسکینوں میں صرف کرتا تھا۔ جب وہ مرگیا اور اس کی اولا داس کی وارث ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماراباپ احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دیدیتا تھا اگر بیسب باقی رہ تو کس قدر فراغت ہوگی۔ چنا نچرا یک مرتبہ تسم کھا کر بیہ کئے کہ کل ضبح چل کر باغ کا پھل ضرور توڑلیں گے۔ انشاء اللہ بھی نہ کہا، اور سوگئے، صبح اٹھ کر ایک دوسر کو چلئے کے لیے پکار نے گئے کہ اپنے کھیت پر سویر سے چلو، اگرتم کو پھل توڑنا ہے دوسر کو چلئے باتیں کرتے چلے آئے کہ تم تک کوئی مسکین نہ آنے بائے جب باغ تو پورا صاف ہوگیا تھا اور کوئی چیز موجو وزنین ہے باغ تو پورا صاف ہوگیا تھا اور کوئی چیز موجو وزنین ہے جسے کھیت کوئاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف کر دیا جا تا ہے تو کہنے گئے ہم راستہ بھول کر میں جسے کھیت کوئاٹ لینے کے بعد جلا کر صاف کر دیا جا تا ہے تو کہنے گئے ہم راستہ بھول کر

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۳۰۰۹

کسی اورجگدآ گئے ہیں، پھر جب غور کرنے کے بعدیقین ہوا کہ بھی ہمارے باغ کی جگہ ہے ہم بھو لے نہیں ہیں تو کہنے لگے کہ " بَلُ نَحُنُ مَحُرُو مُونَ "کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، پھرآ پس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔(۱) علماء نے تصریح کی ہے کہ ان پر بیا عذا ب اسی لیے آیا کہ انہوں نے مساکین

کاحق جواللہ نے فرض کیا ہے وہ ادائہیں کیا۔علامہ قرطبی فرماتے ہیں بیہزااس سبب سے ہوئی ہے کہ انہوں نے مساکین (کاحق دینے سے) انکار کا ارادہ کیا تھا۔ (۲) حاصل بیہ ہے کہ ہمارے اموال کی تباہی اور دوسروں کا ان پر قبضہ کر لینا بیسب اس سبب سے ہوتا ہے کہ زکوۃ جبیبا اہم فریضہ ہماری کوتا ہی وغفلت کی نذر ہوجا تا ہے۔

صدقہ گناہ کواوراللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے

اور اس کے بالمقابل جب آ دمی اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، زکوۃ و صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ کا غصہ و غضب بجھ جاتا ہے۔

ا يك حديث ميں ہے كه نبى كريم صَلَىٰ الْاِنَةُ لَائِرُونِكُمْ نَے فرمایا:

( وَالصَّدُقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِينُةَ كَمَا يُطُفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. »

( صدقه خطاء كواس طرح بجا ديتا ہے جس طرح پائى آگ كو بجا ديتا ہے جس طرح پائى آگ كو بجا

<sup>(</sup>۱) القلم: ۱۵–۳۲ تفسير قرطبي: ۲۲/۰۰/۲۰ روح المعاني: ۲۳/۲۹ معارف القرآن:  $\Delta YY = 277/7$ 

<sup>(</sup>۲) قرطبی:۲۰۰/۲۰۰

<sup>(</sup>۳) ترمذی:۵۵۸:این ماجه:۳۹۲۳،احم:۱۳۹۱۹

ايك اور صديث مين ہے كه نبى كريم صَلَىٰ الْفَائِدِ الْمِرْ عَلَىٰ الْفَائِدِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَنْ مِيْتَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَنْ مِيْتَةِ اللَّهُ وَ عَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّي الْعَلَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(بلاشبہ صدقہ رب کے غصہ کو بجھا تا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔)(۱)

جب الله نتبارک و نعالی کاغضب وغصه بچھ جائیگا اور الله نعالی گناہوں وخطاؤں کومعاف کومعاف کردےگا تو ظاہر ہے کہ عذابات کا سلسلہ بھی بندوختم ہوجائے گا، بل کہاس کے بجائے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہوجائے گا۔

## ایکانگریز کاواقعه

حضرت شخ الحدیث مولا نا زکریا صاحب رَحِکُ لُولِنْ گُن نَے آپ بیتی میں اپنے والد حضرت مولا نا یحی صاحب رَحِکُ لُولِنْ اور بعض لوگوں کے حوالے سے بیوا قد لکھا ہے جو نہایت ہی جیرت انگیز اور قابل عبرت ہے ، وہ یہ کہ ضلع سہار نپور میں 'نہٹ' سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں ،اس کے قرب وجوار میں بہت ہی کوٹھیاں کی کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان کاروباری تھیں جن میں ان انگریز وہ کی مکلئہ وغیرہ ہڑ ہے شہروں میں رہتے تھے، ملازم کام کیا کرتے تھے اور وہ انگریز وہ کی مکلئہ وغیرہ ہڑ ہے تھے، ایک دفعہ اس جندل میں آگ گی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آئی ہوا گیا اور جاکر واقعہ سایا کہ '' حضور! سب کی کوٹھیاں جل گئیں اور آب ہی کوٹھیاں جل گئیں اور آب ہی کوٹھیاں جل گئیں اور آب ہی کھی جل گئی ' وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا ،نہایت اطمینان سے لکھتارہا

<sup>(</sup>۱) ترمذي:۲۲۰

اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ "حضور! سب جل
گیا"اس نے دوسری دفعہ بھی لا پرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور
بے فکر لکھتا رہا، ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا" میں مسلمانوں کے
طریقہ پرزکوۃ اداکرتا ہوں اس لیے میرے مال کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا" وہ ملازم
تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر
بھی نہیں کی ،وہ انگریز کے اس لا پرواہی سے جواب کوٹ کرواپس آگیا، آکر دیکھا تو
واقع میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں گراس انگریز کی کوٹھی باتی تھی۔ (۱)
ایک اور حیرت انگیز واقعہ

ایک واقعہ اسی نوع کا حضرت شخ الحدیث زکریا صاحب رح می الله گا نہا ہے۔ ان کا نہایت جرت انگیز بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ' مظا ہر علوم سہار نپور کے ابتدائی محسین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق تھے، ان کا تکیہ کلام تھا ' اللہ کے فضل سے ، ہر بات میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ہوا، اللہ عضل سے وہ ہوا، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب رَحَم الله کے فضل سے صحیح کو بیہ وض کیا کہ حضرت ہی ! رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوگیا، حضرت بھی یہ فقرہ سن کے ہنس پڑے، اور دریا فت کیا کہ حافظ جی ! اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہوگیا، اللہ کا کیا غضب ہوگیا ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سور ہا تھا اور مکان میں میں اکیلا ہی تھا، آئکھ کی تو دیکھا کہ تین چار آدی میر ہے کو مطے کے کواڑوں کو چہٹ رہے ہیں، میں نے ان سے بیٹھ کر پو چھا کہ اے تم چور ہو؟ کہنے گے ہاں ہم چور ہیں، میں بیں، میں نے ان سے بیٹھ کر پو چھا کہ اے تم چور ہو؟ کہنے گے ہاں ہم چور ہیں، میں نے کہا کہ سنو، میں شہر کے رؤساء میں سے ہوں اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے پاس

<sup>(</sup>۱) آپ بین:۸۰/۲

ہے،اورسارا کا سارااتی کو تھے ہیں ہے،اور بیتالا جواس کولگ رہا ہے چھے بیسہ کا ہے،
تہمارے باپ دادا ہے بھی نہیں ٹوشنے کا ہتم تو تین چار ہودی بارہ کو اور بلالو،اوراس
تالے کو تقویتے رہو، بیٹوٹے کا نہیں، میں نے حضرت جی (حضرت مولا نامظہرصا حب
توجا ٹاہے، میں نے اس مال کی زکاۃ دے دی جائے وہ اللہ کی حفاظت میں
ہوجا تاہے، میں نے اس مال کی زکوۃ جنتی واجب ہاس سے زیادہ دے دی ہاس
لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ،اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کریں گے۔
حضرت جی!اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہ کرسوگیا، میں جب پچھلے پہر کو اُٹھا تو وہ لیٹ
رہے تھے، میں نے کہا کہ ارے میں نے تو کہ دیا تھا کہ دی بارہ کو اور بلالو، تو اللہ کے
فضل سے ٹوٹے کا نہیں ،حضرت جی! یہ کہ کرکہ میں تو اللہ کے فضل سے نماز میں لگ گیا اور
جب اذان ہوگئ تو میں ان سے ہی کہ کرکہ میں تو نماز کو جارہا ہوں ،تم اس کو لیٹنے رہو۔
جب اذان ہوگئ تو میں ان سے ہی کہ کرکہ میں تو نماز کو جارہا ہوں ،تم اس کو لیٹنے رہو۔

گناہوں ہے کی اجتناب

ہمارے لیے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ تمام گناہوں کوترک کردیں اور ان سے کلی اجتناب کریں، کیوں کہ گناہوں کی وجہ سے اللّٰد کا غصہ بھڑک اُٹھنا ہے، لہذا اس کی رضا وخوشنودی کے لیے ہمیں چاہئے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان سے بچیں ، بالخصوص وہ گناہ جن پر اللّٰد کا غضب زیادہ بھڑ کتا ہے ۔ میں یہاں ہمارے حالات کے لحاظ سے چند کی جانب اشارہ کرتا ہوں:

### گانے بجانے کی لعنت

مسلم معاشرے کی نتا ہی اور انحطاط کے اسباب میں سے ایک بیجی ہے کہ گانا

(۱) آپ بتی:۲/۸۷–29

بجانا ان میں عام ہوگیا ہے اور اس سلسلہ میں ان میں اور غیر قوموں میں بظاہر کوئی امتیاز نہیں نظر آتا ،حالا نکہ اس کی حرمت پر بے شار دلائل ہیں ،اور اس پر سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔مثلاً:

﴿ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً ﷺ مَرُفُوعًا: يُمُسَخُ قَوْمٌ مِّنُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيُرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اوَيَشْهَدُونَ اللهِ اللهِ اوَيَشْهَدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(حضرت ابو ہریرہ ﷺ آنخضرت صَلَیٰ لَا لَهُ اَلِیْهُ اِیْدِرِ اِی کَرِیْ اِی کُرِیْ اِی کُرِیْ اِی کُرِیْ اِی کُریْ اِی کُریْ الله! کیاوہ تو کُریْ کُل میں سخ ہوجا کیں گے، صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! کیاوہ تو حید ورسالت کا اقر ارکرتے ہوں گے؟ فر مایا: ہاں ، وہ (برائے نام) میاز ،روزہ ،اور جج بھی کریں گے ،صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! پھر ان کا بیمال کیوں ہوگا؟ فر مایا: وہ آلات موسیقی ، رقاصہ عورتوں اور طبلہ ان کا بیمال کیوں ہوگا؟ فر مایا: وہ آلات موسیقی ، رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے (بالآخر) وہ رات بھر مصروف لہو ولعب رہیں گے اور شر ہیں گے اور شر ہیں گا تو بندر اور خزیروں کی شکل میں سنخ ہو ہے ہوں گے۔ (معال الله)

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم في حلية الأولياء : ١١٩/٣، ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي: ١/٩٥، سعيد بن منصور في السنن كما في المحليٰ لابن حزم الظاهري: ٥٦٣/٤

اس حدیث میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر نمازی بھی ہوں گے،
روزہ کے پابند بھی ہوں گے اور جج پر جج بھی کریں گے، مگراسی کے ساتھ گانے
بجانے، ناچنے نچانے اور ڈھول باہے اور میوزک وموسیقی کے دلدادہ اور شراب
کے عادی اور رسیا ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کردیں
گے، یہ لوگ رات بھر مصروف لہو ولعب رہ کرسوئیں گے اور جوضج آٹھیں گے تومسخ
شدہ آٹھیں گے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿ عَنُ أَمَامَةَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا كُلْلِهُ اللّهِ مَا كُلْلِهُ اللّهِ مَا كُلْلِهُ اللّهُ مَا لَكُهُ عَلَى طَعَامٍ وَ شَرَابٍ وَ لَهُوٍ، وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسُفٌ فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ، وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسُفٌ فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِيْرَ، وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسُفٌ وَقَدُق حَتّى يُصُبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ : خُسِفَ اللّيلَةَ فُلاَنَ وَقَدُق حَتّى يُصُبِحَ النَّاسُ فَيقُولُونَ : خُسِفَ اللّيلَةَ فُلاَنَ أَوْ خُسِفَ اللّيلَةَ بَبنِي فُلاَنٍ ، وَلَيُرسِلَنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّينَ أَوْ خُسِفَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّينَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّينَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّينَ وَلَيُوسِهُمُ الْحَمْرَ وَأَكُلِهِمُ الرّبَا وَاتّخَاذِهِمُ الْحَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا وَاتّخَاذِهِمُ الْحَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ حَمْرَ وَالْمُولِينَ وَلَاسُوهُمُ الْحَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ حَمْرَ وَالْمُهُمُ الْحُرْدِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرّبَا اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهِمُ الرّبَا اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهُمُ الرّبُومُ اللّهُ حَرِيرَ وَ قَطِيعَتِهُمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

(حضرت ابوامامہ ﷺ کہتے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْہِوَ کِسِنَے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْہِوکِ کِسِنَے میں سے ایک قوم حرام کھانے ،شراب اورلہو ولعب میں رات گزار ہے گی ، پس صبح کریں گے تو بندروں اورسوروں کی شکل میں مسخ ہو بچے ہوں گے ،اوران کو زمین میں دھنسایا جائے گا

<sup>(</sup>۱) ذم الملاهي لابن ابي الدنيا: ١/ ٢٨

اوراوپر سے ان پر پھر برسائے جائیں گے، یہاں تک کہلوگ میں کہیں گے کہرات فلاں کو، فلاں کے بچوں کوز مین میں دھنسا دیا گیا، اوران لوگوں پران کے شراب پینے، سود کھانے، گانے بجانے والیوں کو رکھنے ، ریشم پہننے اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی وہ سخت ہوا چھوڑے گاجس نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا۔)

ان حدیثوں سے گانے بجانے کی حرمت صاف طور پر ثابت ہوتی ہے، لہذا ولیمہ یا شادی یا کسی اور تقریب کے موقعہ پر یا بلا تقریب بوں ہی گانا بجانا حرام وناجائز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں گانا بجانا ، رقص وناچ حرام ہے۔افسوس کہ آج

ہرت سے دیندار کہلانے والے اور نمازوں اور روزوں کے پابنداور حج پر حج کرنے
والے اور عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کراس کا
استعال گانے بجانے اور فلموں اور ناچ ورقص دیکھنے کیلئے کرتے ہیں اور تقریبات،
شادیوں اور ولیموں کے موقعہ پر بلاروک ٹوک بیساری برائیاں عام ہوچکی ہیں ، اور
اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ موبائیل فون میں بھی گانے بجانے کی سہولت نے
نیک کہلانے والوں کو بھی اس میں ملوث کر دیا ہے جتی کہ اس کی وجہ سے مساجد بھی
گانے بجانے کی آواز سے محفوظ نہیں دے۔

اس صورت حال میں ہم اللہ سے مددونھرت اور عافیت وراحت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب کہ ہمارے کا مالیہ ہیں ہواللہ کے عذاب وقیر کودعوت دے رہے ہیں؟ بیا تی اور خدائی عذابات بیا میں ہورائی عذابات

ایک اورخاص بات جس میں آج بہت زیادہ غفلت برتی جارہی ہے بیہ ہے کہ

بے حیائی ، عربانی اور فحاشی عام ہوگئی ہے۔ اور بیروہ چیز ہے جس سے خدا کا غضب محر<sup>ط</sup>ک اٹھتا ہے اور خدا کی غیرت کو جوش آتا ہے۔

محدث ابن افی الد نیا نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے کہا کہ زلزلہ کے بارے میں بیان فرما ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کومباح کام کی طرح بین بیان فرما ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کومباح کام کی طرح بیا کی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں بیتے ہیں اور معازف (باج) بجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسان پرغیرت آتی ہے اور زمین کو کم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ (۲)

حفرت صفیہ ﷺ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ کے عہد میں زلزلہ ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اے لوگو! یہ کیا ہے؟ تم نے کس قدر جلدی نئی نئی باتیں ایجاد کرلی ہیں؟ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہار بے درمیان نہیں رہوں گا۔ (۳)

اورجعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ نے (تمام شہروں میں) لکھ بھیجا:

"إن هذا الرجف يعاقب الله به العباد ، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ،فمن كان عنده شيء فليتصدق"

(بیزلزلہ اللہ کا عقاب ہے جس سے وہ بندوں کوسزا دیتا ہے، میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں مہینہ میں ( دعاء

<sup>(</sup>۱) الكبائر: ۳۵

<sup>(</sup>٢) العقوبات لابن ابي الدنيا: ٢٩

<sup>(</sup>٣) العقوبات لابن ابى الدنيا: ١٣

#### **->>>>>>** انحطاط و پریثانیوں کے اسباب اور راؤِمل **---->>>>>>>**

## کے لیے) نگلیں اور جس کے پاس کچھ ہووہ صدقہ بھی دے)(۱) بے حیائی کا نتاہ کن نتیجہ ایڈ زاور سوز اک اور آتشک

مذکورہ بالا حدیث کےمطابق بے حیائی اور فحاشی کے نتیجہ میں ایسی ایسی بیاریاں جنم لے رہی ہیں جن کا پہلے لوگوں کو کوئی علم نہ تھا یا ایسی بیاریاں وجود میں آ رہی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ بے حیائی کے نتیجہ میں سوزاک جیسی مہلک بیاری میں انسان مبتلا ہوجا تا ہے جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہایک بارسوازک ہمیشہ کے لیے سوزاک ہے۔ یہ بیشاب کی نالی کاایک زخم ہے جو بھی سو کھنے کانام نہیں لیتابل کہ ڈاکٹروں کے بقول میرمتعدی امراض میں سے ہے۔اسی طرح آتشک بھی ہے، ڈاکٹر ہوکرا بنی کتاب(LAWS OF SEX) جنسی قوانین میں لکھتاہے کہ تیس اور حالیس ہزار کے درمیان میں بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ دق کے سواتمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعدادان اموات کی ہے جوآتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔سوزاک کے متعلق ماہرین کا کم سے کم تخمینہ ہیہ ہے کہ ۲ فیصدی جوان اشخاص اس مرض میں مبتلا ہیں جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیرشادی شدہ بھی۔امراض نسوان کے ماہرین کا منفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضاء جنسی برجتنے آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں ۵ کے فیصدی الین کلتی ہیں کہ جن میں سوزاک کا اثریایا جاتا ہے۔ (۲)

بیسب حالات کیوں اور کس وجہ سے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہے جبیبا کہ خود ڈ اکٹر وں اور ماہرین کا فیصلہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) العقوبات: ۳۲

<sup>(</sup>٢) بحواله ما سونيت كياب تاليف و اكثر عبد الرحمان عميره ، ترجمه اسعد الاعظمى: ٨٨

اسی طرح ایڈزجیسی مہلک وخطرناک بیاری کے متعلق ماہرین طب کا نظریہ بل کہ فیصلہ بیہ ہے کہ اس کا بڑا سبب رگوں سے نشہ آور چیزوں کا استعال اور جنسی اختلاط وکثرت ہے،خواہ بیہ ہم جنسی کی شکل میں ہو یا بلا امتیاز ہرتئم کی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی شکل میں ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی بیہ بیاری لاحق ہوتی ہے جب کہ زیادہ مردوں سے جنسی تعلق قائم کریں۔

امریکی ڈاکٹروں کے مطابق امریکہ میں (جہاں بے حیائی وفحاشی اپنے عروج کو کہنچی ہوئی ہے) تمیں ہزار سے زیادہ افرادایڈز کے مرض میں ہتلا ہیں،اورامریکی محکمہ صحت کا اندازہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں دس لاکھ سے زیادہ افرادایڈز کے جراثیم کانشانہ بنے ہوئے ہیں، افریقہ میں بیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک کی تعدادایڈز میں ہتلا ہے امریکہ کے حکمہ صحت کے سکریٹری اوٹس باون کا کہنا ہے کہ اگرہم پیاری کی روک تھام میں کوئی موثر پیش رفت نہ کرسکے تو آئندہ دس سال کے اندرد نیا کے کروڑوں افراد کے لیے ایک عالم گیر پیغام موت کا خوف ناک اندیشہ پیدا ہوگیا ہے اوراس کا اب تک کوئی کا میاب علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ (۱)

ان بیانات پرنظرڈالئے اور فیصلہ سیجئے کہ کیا یہ ایک خدائی عذاب نہیں ہے جوفحاشی وعریانی اور بے حیائی کی بدولت لوگوں پرآیا ہے۔

ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں میں بید مرض تشخیص ہواہے اس سے ڈرنا جاہئے اور اس بے حیائی سے باز آنا جاہئے۔

عورتوں کی بے بردگی

اوراس میں زیادہ دخل عورتوں کی بے پردگی کو ہے۔ آج ہمارے اندرسے پردہ

(۱) امریکی رساله ٹائم مور خد ۲ فروری ۱۹۸۷ بحواله البلاغ کراچی رجب ۴۳۰۷

بالکل رخصت ہوگیا ہے اور ہے بھی تو وہ اسلامی و شرعی پر دہ نہیں بل کہ ایک فیش ہے جس سے اسلام کا مقصد قطعاً پورانہیں ہوتا ،اسکولوں اور کالجول میں پڑھنے والی لڑکیاں جس قدر بے حیائی و بے پردگی میں مبتلا ہیں وہ کہنے کے لائق نہیں ،اور نہ اس کے کہنے کی ضرورت ہے ،اور حدید ہے کہ اس بے حیائی کا نام خوش اخلاقی و بلند خیالی اور روشن د ماغی رکھا گیا ہے۔

اس کے ساتھ خداسے بیشکوہ بھی ہے کہ ہم پر رحمت ونفرت نہیں کی جاتی اور ہمیں عزت وسر بلندی سے ہمکنار نہیں کیا جاتا؟ غور کیجئے اس حالت کے ساتھ رحمت ونفرت کے ساتھ رحمت ونفرت کے سلامتی وامن کے عزت وسر بلندی کے فیصلے کیسے ہوسکتے ہیں؟ شیلی ویژن کے خطرناک جراثیم

اس بے حیائی کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں ٹیلی ویژن کاسب سے زیادہ دخل ہے ،اس کی تصویروں اورخطرناک پروگراموں نے چندسالوں میں وہ پچھ کرکے دکھایا ہے جوسیٹروں سالوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا،لوگ شرم وحیاء،غیرت و و قار کھو بیٹے، عفت ویاک دامنی سے ہاتھ دھو بیٹے اور حیاسوز، اخلاق سوز،انسا نیت سوز افعال و کرکات علی الاعلان کرنے میں بھی کوئی باک نہ رہا۔ان چیزوں کی وجہ سے بور پی مما لک کا حال کیا ہوا؟ اس کا پچھا ندازہ ورجہ ذیل بیانات سے ہوسکتا ہے بچ بن لنڈ سے لکھتا ہے: امر بکہ میں بیچاز وقت بالغ ہونے گئتے ہیں اور بہت پچی عمر میں اور بہت پی عمر ان کے اندوجہ والے ہیں۔ (۱)

امیلپورلیسی (EMILE POURCISY) این ایک ر بورث میں

لكهتاب:

<sup>(</sup>۱) ماسونیت کیاہے:۳۷

''یہ گندے فوٹوگراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان واختلال بر پاکرتے ہیں اورا پنے برقسمت خریداروں کوایسے ایسے جرائم پراکساتے ہیں جن کے تصور سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں لڑکوں اورلڑ کیوں پراٹکا تباہ کن اثر حدبیان سے ذیادہ ہے بہت سے مدر سے اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھے ہیں خصوصاً لڑکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھے ہیں خصوصاً لڑکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھے ہیں خصوصاً لڑکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھے ہیں خصوصاً لڑکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھے ہیں خصوصاً لڑکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہو بھی ہیں خصوصاً لڑکیوں ہے دیا دہ بادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی ہیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے بربادہ ہو بھی بیں خصوصاً الرکیوں بدولت اخلاقی ہے ہوں بدولت ہے ہیں خصوصاً الرکیوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں

جج بن لندسے کہتا ہے:

''ہائی اسکولوں کی کم عمروالی ۴۵مالڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے
اقرارکیا کہ ان کولڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکاہے کہ ان میں
صرف ۱۲۵الیی تھیں جن کوحمل تھہر گیا تھا۔ باقیوں میں سے بعض اتفا قانی
گئتھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تد ابیر کا کافی علم تھا۔ بیوا تفیت ان میں
اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کواس کا صحیح انداز نہیں ہے'۔ (۲)
بیرحالت تصویر کا متیجہ قرار دی گئی ہے اور ٹیلی ویژن کا معاملہ تواس سے بھی آگے
ہے اس کواس پرقیاس کر کے دیکھ لیس۔

غرض یہ کہ ٹیلی ویژن کے خطرناک جراثیم لوگوں کے دلوں اور د ماغوں کوخراب کر چکے ہیں جس سے فخش و بے حیائی عام ہوتی جارہی ہے مگرافسوس کہ آج مسلمان بھی یہ کہتے نہیں شرما تا کہ ٹیلی ویژن سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اس کے باجو درجمت کی امید ہمراسر جمافت اور دھو کہیں تو اور کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الضافك

<sup>(</sup>۲) ماسونیت کیا ہے ۲۷

### عيش برستى كانتيجه

ہماری تباہی وانحطاط کے اسباب میں سے ایک سے بھی ہے کہ ہم اسنے دنیا میں آنے کا سب سے بڑااور عظیم مقصد عیش وراحت کی دنیوی زندگی کوقر اردے چکے ہیں ،البذاہم زندگی کی آسانیوں، سامان راحت میں واشگافیوں اوران میں نازک خیالوں کے پیچھے پڑگئے ہیں اوران میں ترقی، ہرشم کی نفاست میں ایک دوسرے سے آگے برد صنااور ایک دوسرے پرفخر کرنا ہمار امجبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ دنیا کی فانی چیزوں میں بہترین صناعی اور سامان آرائش وراحت میں نزاکتیں تلاش کرنا ہماراا ہم ترین کام ہوگیا ہے مختلف تراش خراش اور نئے نئے فیشن کی چیزوں کے لیے اسفار کرنا ، بازاروں کے متعددگشت کرنا اوراس کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرنا ہمارا سب سے بردافخراور ہماری عزت کا سب سے برداذر بعہ ہوگیا ہے۔ کھانے پینے کی مختلف قسموں کی فکر، انواع واقسام کے کیڑوں کا خیال، اوراچھے اچھے گھر، اونے او نیج کوٹھوں اورنفیس بنگلوں پرنظر ہی ہمارااوڑ ھنااور بچھونا بن گیاہے، ہم میں سے معمولی وادنی آ دمی بھی اس شخص کوعزت نہیں دیتاجس کے یاس اچھا گھر، خوش خوراک، بہترین سواری، کھانے یینے کے تکلفات اورلیاس و پوشاک میں نزاکت وتجل نه ہو،غرض ہے کہ ہم یور ہے طور پرعیش پرستی اور فانی لذت اندوزی میں خطرناک حدتک ملوث ہو جکے ہیں اوراس کی وجہ سے آخرت سے غفلت، خدااوررسول کی تعلیمات سے بے بروائی میں مبتلا اور حلال وحرام کی تمیزے خالی وعاری ہو کیے ہیں۔ بہوہ خطرناک حد ہے جس پر پہنچتے ہی پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک وتباہ كرديا گيا تھابيآيت ہم پہلے ذكر كر چكے ہيں:

﴿ وَكُمُ أَهُلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ، فَتِلُكَ

مَسْكِنَهُمْ لَمْ تُسَكَنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلاً ﴾ (القصص: ۵۵)

(اورہم بہت ی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جوایئے سامان عیش پر
نازاں تھے سویدان کے گھر ہیں کہان کے بعد آبادہی نہ ہوئے مگر تھوڑی
دیر کے لیے۔)

ایک اور آیت میں فرمایا گیاہے:

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنُ نُهُلِكَ قَرُيةً أَمَرُنَا مُتُرَفِيهُا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّوْنَاهَا تَدُمِيْراً ﴾ (الإشِيَّانِيَ : ٢١) فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّوْنَاهَا تَدُمِيْراً ﴾ (الإشِيَّانِيَ : ٢١) (اور جب بهم سى قريه والول كو ہلاك كرنا چاہتے ہيں تواس كيش پيش پيندلوگول كو حكم ديتے ہيں ، پس وہ اس ميں گناہ كرديتے ہيں ، پھران پرالله كا قول ثابت ہوجا تا ہے ، پس ہم ان كو ہلاك كرديتے ہيں ۔) لاہذا اس سے دور ہوكر خدا كے حضور تو بهكرنا چاہئے تاكه بهم كوذلت ورسوائى ، پستى وانحطاط كے مہيب غارسے ثكال كرعزت وسر بلندى عطاكى جائے۔

### اتفاق واتحاد

قرآن وحدیث سے ایک بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن وسنت کی بنیاد پرآ پسی اتفاق وانتحادان کی کامیا ہی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ فِفَةً فَاثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا كَثِيراً لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَيُولُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ﴾ فَتَفُشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا ،إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾

(ترجمہ: اے ایمان والو! جبتم وشمن کی جماعت سے مقابل ہوتو ثابت قدم رہو، اور کثر ت سے اللہ کا ذکر کروتا کہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف مت کروور نہ تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی ، اور صبر سے رہو بلاشبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

نيز فرمايا گيا:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَّلا تَفَرَّقُوا ﴾ ( أَلِيَّةَ إِنَّ ١٠٣: )

( اورتم سب کے سب اللہ کی رسی کومضبوط پکڑلو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔)

اور احادیث میں بھی ہے مضمون وضاحت کے ساتھ آیا ہے، چندا حادیث پیش کرتا ہوں:

نومسلمانوں کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں محبت کرنے ،رحم کرنے اور شفقت کرنے میں ایسے ہیں جیسے جسم کہ اسکے ایک عضو میں تکلیف ہوتو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوالی میں اسکا ساتھ دیتے ہیں۔)(۱)

<sup>(</sup>۱) بخاري:۵۵۵۲، مسلم:۵۷۲۸،مسند احمد:۲۲۸کا

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

( ایک مسلمان دوسرے کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اسکا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتا ہے )، یہ کہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کردکھایا۔)(۱)

پہلی حدیث میں امت مسلمہ کوایک جسم کی طرح قرار دیا ہے اور اس کے افراد کو بدن کے اعضاء کی طرح فرمایا ہے اور بتایا کہ جس طرح جسم کا ایک عضود کھاور درد محسوں کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہوتے اور بے فوائی اور بخار میں سب

بدن سے اعضاء ی طرح مرایا ہے اور بہایا کہ اس طرح کا ایک مسود ہواور درد محسوس کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہوتے اور بے خوائی اور بخار میں سب اسکاساتھ دیتے ہیں۔اس طرح امت مسلمہ کا حال ہے کہ اس کا ایک فرد بھی د کھو درد میں مبتلا ہوتو دوسرے افرادِ امت بھی بے چین ہوجاتے ہیں بیا تحاد کا اعلی نمونہ ہے۔ اس دوسری حدیث میں امت مسلمہ کوایک دیواریا عمارت کے مانند قرار دیا ہے۔

اوراس کی اینٹول سے امت کے افراد کوتشبیہ دی ہے کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹول سے امت کے افراد کوتشبیہ دی ہے کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے لکر مضبوط دیوار بن جاتی ہے اسی طرح امت کے افراد جب متحد ومتفق ہوں توسیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، لہذا افرادِ امت کواس طرح ایک دوسرے کا تعاون کرنا اورایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بننا چاہئے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی رشتہ خونی رشتہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، چنا نچہ اسلام نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں کو مختلف مما لک اور مختلف زبانوں اور مختلف رنگ کے لوگوں کو دین اسلام کے ایک ایسے مضبوط رشتہ میں جوڑ دیا جو تمام رشتوں ونعلقات پر بھاری ہے اور سب سے زیادہ مضبوط بھی۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱۸۲۵، مسلم: ۳۲۸۳، ترمذي: ۱۸۵۱، نسائي: ۲۵۱۳، احمد: ۹۸ ۱۸۲۵

اس لیے اسلام کو ماننے والے تمام لوگوں میں آپس میں محبت ومؤدت ہونا چاہئے ،آپس میں محبت ومؤدت ہونا چاہئے ،آپس میں اتفاق واتحاد ہونا چاہئے ، ایک دوسرے سے ہمدردی وغمخواری کا جذبہ ہونا چاہئے ، خواہ رنگ وسل میں ،حسب ونسب میں ، جغرا فیائی وعلا قائی اعتبار سے وہ مختلف کیوں نہ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اتفاق واتحاد کے بغیر دشمن پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے ،اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اس امت کی شیراز ہ بندی اوراس کا اتفاق واتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے،لہذا مختلف مکا تب فکر کے لوگ اگر اپنے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی تقویت اور ملت اسلامیہ کی جمعیت کی خاطر اتفاق واتحاد قائم کرلیں تو یہ قوت اتنی زبر دست قوت ہوگی جس کا صحیح انداز ہ امت کی صفول کے اندر موجود انتشار ویرا گندی کی اس فضا میں نہیں کیا جاسکتا۔

# امر بالمعروف ونهىعن المنكر

ہمارے مسائل میں روز بروزاضافہ اور مصائب و بلیات میں دن بدن کر شاکہ کشرت کی ایک وجہ بیہ ہے کہ آج امت بحیثیت امت ایک اہم ترین فریضہ کو بھلا کر اس سے غفلت کے بدترین جرم کا ارتکاب کر رہی ہے ،اور وہ ہے دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ، ہال کہیں کہیں اللہ کے بندے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ، جوآئے میں نمک کے برابر ہوں گے ،الغرض ہم اس اہم کام سے غفلت ولا پروائی کے مجرم ہیں ،اور نجملہ اسباب مصائب ،ایک سبب احادیث میں بیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کام چھوڑ بیٹھے۔

(۱) حضرت جرير بن عبداللدرضي الله عنه نے كہا:

« سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

(اگرکسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم اس کو روکنے پرفدرت بھی رکھتی ہے مگراس کوروکتی نہیں تو اللہ ان پر دنیا ہی میں مرنے سے پہلے عذاب بھیج ویتا ہے۔)(۱)

(٢) حضرت حذیقه بن الیمان ﷺ کہتے ہیں کہرسول اللہ صَلَیٰ لِاللَهُ الْمِدِوَلِ اللهِ صَلَیٰ لِاللَهُ الْمِدِوَلِ اللهِ صَلَیٰ لِاللَهُ الْمِدِولِ اللهِ صَلَیٰ لِاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ لَتَأَمُّرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنُهَوُنَّ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَلَتَنُهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِأُو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عِقَاباً مِّنُ عَنِ الْمُنْكَرِأُو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عِقَاباً مِّنْ عِنْدِهِ،ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيْبُ لَكُمُ . »

(قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو، یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دےگا، پھرتم دعا کیں بھی مانگوتو وہ قبول نہ کرےگا۔)(۲) عذاب حضرت عاکشہ ﷺ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِرَةِ وَلِیْرِوَنِ کُمِ

(۳) مطرت عاکشہ علی ہیں کہ ایک دن اللہ کے بی طبی لافاہ البدر سے میں کیا کہ آپ کو کوئی میرے پاس تشریف لائے ،تو میں نے آپ کے چہرہ پرمحسوس کیا کہ آپ کو کوئی

- (۱) صحیح ابن حبان: ا/۵۳۷، موارد الظمآن: ا/۵۵۵، ابوداؤد: ۲۵۷۳، السنن الواردة في الفتن: ۲۹۳/۳)
- (۲) ترذى: ۲۰۹۵ منن يهي : ۱۰/۹۳ منعب الايمان: ۲/۸۴ منداحد: ۳۸۸ مانسنن الواردة في الفتن: ۲۹۵/۳

پریشانی پیش آئی ہے، آپ نے وضوکیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور مسجد میں منبر پر تشریف فر ماہوئے، میں حجر ہے کی دیوار سے لگ کے سننے لگی کہ کیا فر ماتے ہیں، آپ نے فر مایا کہ:

﴿ يَاۤ أَيّهَا النّاسُ ! إِنَّ اللّهَ يَقُولُ لَكُمُ : مُرُوُا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَوُا عَنِ الْمُنْكِوِ قَبُلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلاَ أَجِيبُ لَكُمْ وَ وَانْهَوُا عَنِ الْمُنْكِوِ قَبُلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلاَ أَنْصُرُ كُمْ . » تَسَأَلُونِي فَلاَ أَنْصُرُ كُمْ . » تَسَأَلُونِي فَلاَ أَنْصُرُ كُمْ . » (الله تعالى فرمات بين كرم امر بالمعروف اور بي عن المنكر كرت ربواس سے پہلے كرتم مجھ سے دعا تيں كرو اور ميں قبول نہ كرول ، اور تم مجھ سے ما گواور ميں تم كونہ دول ، اور تم مجھ سے مدد چا ہو اور ميں تہارى مدد نہ كرول ۔ ) (ا)

حضرت عائشہ ﷺ نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ نے پچھنہیں فر مایا، پھر منبر سے اُنز گئے۔

ان احادیث سے واضح طریقہ پریہ بات سامنے آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کردینا ایک الیں سخت ترین غلطی اور بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی مددونصرت کے دروازے امت پر بندفر مادیتے ہیں ،اور دعا وَل کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے،اور حاجت کا سوال بھی رد کر دیا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ہماری مصیبتوں کی ایک اہم وجہ رہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوترک کر دیا ہے، لہذااب تواس پر توجہ دینی کی کوشش ہونی چاہئے ، آج اس میں کیا شبہ وشک کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں اور اپنے لوگوں میں دین کو

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان: ا/۵۲۷، مواروالظمآن: ا/۵۵/، مسند احمد: ۲/۱۵۹/۱ غيب: ۱۲۳/۳

پامال ہوتے اور اسکی تو ہین و تنقیص ہوتے خود ہی مشاہدہ کرتے ہیں ، نمازوں ،
روزوں ،اور دیگر اسلامی احکامات کا تھلواڑ کیا جاتا ہے اور ہم بلاکسی ادنی سے تغیر کے
بل کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے ، کھاتے پیتے رہتے
ہیں اور ہمیں کوئی غیرت اللہ کے دین کے سلسلہ میں نہیں آتی ، کیا اس کے باوجو داللہ
کی مددون مرت اور اللہ کے انعامات ورحمتیں ہماری جانب متوجہ ہوسکتی ہیں؟

نیز اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بدرجہ اولی بیجی داخل ہے کہ غیر مسلم بھائیوں اور برا دران وطن کو بھی اسلام سے روشناس کرانے اور اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جانی جا ہے تا کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوں اور اسلام کی صحیح و سچی تصویران کے سامنے آئے ، اور وہ اس کو قبول کرسکیں۔

## تدبيروحكمت

تیسری بات ہے کہ انسان پر پیش آنے والے مصائب وحالات دوستم کے ہوتے ہیں : ایک وہ جن کا تدارک و مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیل و تدبیر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہارے یاس کوئی سبیل و تدبیر نہیں ہوتی ، جن حالات کے دفعیہ کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیل وراستہ ہواس میں حکم ہیہ کہ ہم حالات کے دفعیہ کے لیے ہمارے پاس کوئی سبیل وراستہ ہواس میں حکم ہیہ کہ اس سبیل و تدبیر وحکمت میں اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر وحکمت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالی سے دعاء والتجاء کریں ۔ مثلاً بیاری ہے تو علاج کرائے ، کھوک گئی ہے تو کھانا کھائے ، پیاس میں پانی ہے ، دشن کے حملہ کے وقت اس کا مقابلہ کرے، وغیرہ ، اللہ کے پیدا کردہ اسباب کو اختیار نہ کرنا اور ترک اسباب کے ساتھ صفن تو کل و دعاء کرنا شریعت و سنت کے خلاف ہے ، کیوں کہ نبی کریم نے ساتھ صفن تو کل و دعاء کرنا شریعت و سنت کے خلاف ہے ، کیوں کہ نبی کریم نے صائی لائی قور کی اور دیگر تمام انبیاء ہے گئی لائی لائی گئی لین لائی کے بنائے ہوئے صفائی کی لائی ہوئی ساتھ کے بنائے ہوئے

**─�������** انحطاط و پریشانیوں کے اسباب اور راقیمل **──������** 

اسباب کوضرورت پراختیار کیا ہے، ہاں اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کیں بھی کرنا بھی سنت ہے۔

بيمسكة قرآن وحديث كى تعليمات سے واضح ہے، مثلاً فرمايا:

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَّةٍ وَّ مِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَا خَرِيْنَ مِنَ دُونِهِمُ، لاتَعْلَمُونَهُمُ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (الانظالة: ٢٠)

(اوران سے مقابلے کے واسطے جس قدر ہو سکے قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے جمع کرونا کہ اس سے دھاک بٹھا وَاللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اور دوسروں پر جن کوتم نہیں جانتے اور اللہ ان کوجا نتا ہے۔) اس آیت میں اہل اسلام کو تدبیر کرتے ہوئے اپنی قوت کو مضبوط و مجتمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ دشمن کا مقابلہ کیا جاسکے ، اور اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کی جاسکے۔ مفسر قر آن حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رَحَمَدُ لُولِدُیُ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''سامان جنگ کی تیاری کروکفار کے لیے جس قدرتم سے ہو سکے اس میں سامان جنگ کی تیاری کے ساتھ '' ما استطعتم'' کی قیدلگا کر بیا شارہ فرمادیا کہ تمہاری کا میابی کے لیے بیضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہے تم بھی اُتنا ہی حاصل کرلو، بل کہ اتنا کافی ہے کہ اپنی مقدور بھر جوسامان ہو سکے وہ جمع کرلوتو اللہ تعالی کی نصرت وامداد تمہارے ساتھ ہوگی ،اس کے بعداس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی'' من قوة'' یعنی مقابلہ کی قوت جمع کروءاس

میں تمام جنگی سامان ،اسلحہ،سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اوراینے بدن کی ورزش فنون جنگ کاسیکھنا بھی ،قرآن کریم نے اس جگہاس زمانے کے مروجه بتصيارون كاذ كرنهين فرمايابل كه قوت كاعام لفظ اختيار فرما كراس طرف اشارہ کردیا کہ قوت ہرز مانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مخنلف ہوسکتی ہے،اس ز مانے کےاسلحہ تیر،تلوار، نیزے تھے،اس کے بعد بندوق توپ کا زمانه آیا ، پھر بموں اور راکٹوں کا وفت آگیا ،لفظ قوت اب سب کو شامل ہے۔اس لئے ہے کے مسلمانوں کو بقدرِ استطاعت ایٹی قوت ، ٹینک ، اور لڑا کا طیارے آب دوز کشتیاں جمع کرنا جائے کیونکہ بیرسب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں،اور اس کے لیے جس علم ون کوسکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگراسی نبیت سے ہو کہاس کے ذریعہ اسلام اورمسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابلہ کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔(۱)

گراس سلسلہ میں آئی ہے کہ یہ کام عوام الناس کانہیں کہ وہ اس سلسلہ میں قوت کو جمع کریں ، کیونکہ یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے ، کوئی ملک اپنی رعایا کواس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بیاسباب جمع کریں ، جتی کہ اسلامی ملک بھی اس کی عوام کو اجازت نہیں دیتا ، اور بالحضوص موجودہ دور میں اس کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ عوام الناس بیکام کریں ، لہذا اس آیت کا تعلق اسلامی حکومتوں اور اس کے ذمہ داروں اور سیاسی عہدے داروں سے ہونا جا ہئے۔

ہاں البتہ حفاظت خوداختیاری کا سامان اوراس کے لیے مشق وتربیت ہرانسان کا

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن:۲/۴

ایک فطری حق ہے، اور خود ہر ملک کے قوانین میں اس کی اجازت بھی ہے، قوانین کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کواختیار کیا جائے ، لہذا اس کا اہتمام کرنا بھی ہماراحق وفرض ہے۔

ہم حال ان تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ضروری ہے تا کہ تدبیر میں جان بڑجائے اوروہ کا میاب ہو،اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا كَثِيْراً لَعَلّكُمْ تُفُلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَيْهُ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ. ﴿ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِينَحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ. ﴾ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِينَحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ. ﴾ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِينَحُكُمُ وَاصْبِرُوا ، إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ. ﴾

(اے ایمان والو! جبتم رشمن کی جماعت سے مقابل ہوتو ثابت قدم رہو،اور کثرت سے اللہ کا ذکر کروتا کہتم کامیاب ہواور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اگر جائے گی اور صبر سے رہو، بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

اس آیت میں ایک طرف اگر بیت کم دیا گیا ہے کہ کفار کے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کر واور ہی کہ آپسی اختلاف نہ کر واو دوسری جانب بیجی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو یا دکرو،اور اللہ ورسول کی اطاعت کروتا کہتم کو کا میا بی طے،اور بیثابت قدمی کا مظاہرہ اور اختلاف سے بچنا ظاہری تدابیر ہیں۔معلوم ہوا کہ تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور اللہ سے تعلق اور اس کی جانب رجوع وانا بت کا تھم جھی دیا گئی ہے اور اللہ سے تعلق اور اس کی جانب رجوع وانا بت کا تھم جھی دیا گئیا ہے۔

نبي غَلَيْهُالْيَتِلَاهِنَ كَالْسُوه

جب نی کریم صَلیٰ لاَنهُ البِرِکِ مَلیٰ لاَنهُ البِرِکِ مَلیٰ لاَنهُ البِرِکِ مَلی ایک مخضراور چھوٹی سی اسال میں مشمل جماعت کولیکرغزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو وہاں میدان جنگ میں ایک کنارے پر آپ اللہ سے مناجات و دعاء میں مشغول ہو گئے ،اور قبلہ رو ہوکراپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیدعاء فرمارہے تھے 'اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ لورا کر دیجئے ،اے اللہ! اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو پھر اس زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہیگا ،آپ صَائی لاَنهُ البَرِکِ نَمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلَمُ لَا مَلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

د کیھے ایک طرف آپ میدان میں آئے ہیں اور دوسری جانب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور دعا ئیں فر ماتے ہوئے التجا ئیں کررہے ہیں اور اللہ سے اپناوعدہ پورافر مانے کی درخواست کررہے ہیں۔

یبی مومن کی شان ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ،بل کہ مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ،بل کہ مسبب الاسباب پر اعتمادونو کل کرتا ہے کہ وہ کہ وہ جانتا ہے کہ اسباب میں کوئی طاقت نہیں ، طاقت تو اللہ کے یاس ہے۔

رجوع الى الثداور ذكرودعاء كاابهتمام

اورجن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہ ہویا ہم اس

<sup>(</sup>۱) بخاری:۳۰۰۹، ترمذی:۳۰۰۲

تدبیر پراختیار نه رکھتے ہوں وہاں تو بدرجہ اولی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع وانابت اوراس سے دعاء والتجاء کریں۔

چنانچہ حضرت موی بھَلنیکالینیلافِر اور بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کرنا جا ہی تو یہی کام کیا تھا، قرآن میں ان کے قصے میں آیا ہے کہ: '' حضرت موسی ﷺ لینکالییکلافِن پرشروع میں ان کی قوم کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے کیونکہ فرعون اور حکام کا ان کو ڈرتھا ،اور فرعون اس ملک میں زور دارتھا اورظلم بھی کرتا تھا ،لہذا حضرت موسی نے ان اوگوں سے کہا کہ اگرتم سے مؤمن ہوتو اللہ ہی پرتو کل کرو، او گوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ ہی برتو کل کرتے ہیں ، پھراللہ سے دعاء کی کہ یا بروردگار! ہم کو ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا،اور ہم کواپنی رحمت سے کا فروں سے نجات دے۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت موسی اور حضرت ہارون بھلبہ الانسلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے گھروں میں نماز کا نظام کردواور میه که بیرسب لوگ نماز کی پابندی کیا کریں ،حضرت موسی نے دعاء کی کہاے اللہ! آپ نے فرعون کو جو مال و دولت دی ہے جس سے وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے ،ان کو نبست ونا بود کرد ہےا دران کے دلوں کوسخت کرد ہے، تا کہوہ ایمان ہی نہ لاسکیں اور عذاب سے ہمکنار ہوں ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تمہاری دعاء قبول کرلی گئی ہے لہذاتم استقامت سے رہواور جاہلوں کے راستے کی پیروی نہ کرؤ'۔

اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی بِغَلَیْکُلْفِیَلْاهِنَ اور بنی اسرائیل کواللہ تعالی نے توکل علی اللہ اور نماز کا تھم دیا ،اور حضرت موسی بِغَلَیْکُلْفِیَلْاهِنَ نے بھی بنی

اسرائیل کواسی کا تھم دیا کہ اللہ پرتوکل واعتماد کرو، کیونکہ فرعون کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بظاہراسباب ان کے پاس کوئی تدبیر وسبیل نہیں تھی۔

آج مسلمانوں کی حالت بہت سے ملکوں میں اسی کے مشابہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ عوام مسلمان بظاہر کسی شم کی طافت وقوت نہیں رکھتے اور نہان کے لیے موجودہ حالات میں بظاہراس کا امکان ہے، لہذا ان کو بھی لامحالہ بہی کرنا جا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ سے دعاء والتجاء اور اس کی طرف رجوع وانا بت تو ہمارے لیے ہرصورت میں ضروری ہے خواہ ہمارے پاس کوئی تدبیر ہویا نہ ہو، فرق ہے تو صرف یہ کہ تدبیر ہونے کی صورت میں تدبیر بھی اختیار کی جائیگی اور اسی کے ساتھ دعاء والتجاء بھی کی جائیگی ، اور تدبیر نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک کام کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالی سے دعاء والتجاء ہے۔

## دعاءوذ كركى طافت

گرافسوس کہ آئ مسلم معاشرہ اس سے بھی غافل و جاہل ہے کہ اللہ کے ذکر میں اوراس سے لولگانے میں اوراس سے دعا نیں کرنے میں کیا طاقت ہے، اب اس کے پاس نہ ظاہری طاقت ہے اور نہ باطنی قوت ، دونوں سے خالی و عاری ہوکر وہ اپنے طاقت وراور مضبوط دشمن کا مقابلہ کرنا چا ہتا ہے، بھلا کیسے کا میا بی ہوسکتی ہے؟ یا تواس کے پاس ظاہری قوت ہونا چا ہے یا باطنی طاقت ہونا چا ہے۔

نبی کریم صَلَیٰ لاَیدَ عَلَیْ کِی کِی صَلَیٰ لاَیدَ عَلَیْ اِی کِی کِی صَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی کو استعال اذکار و دعا کی بنائی بین جن میں عجیب وغریب تا ثیر موجود ہے ،ان کو استعال کرنے اور فائدہ اُٹھانے کی ضرورت ہے،مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صَلیٰ لاَیدَ عَلیہ فِر مایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کوکوئی بھی

مصیبت زوہ پڑھے تو اللہ اس کواس مصیبت سے نکال ویتا ہے۔ بیمیرے بھائی بونس بختی نظافی نظام نظام ہوہ ہے:

ہ کا کلمہ ہے جوانہوں نے اندھیر بوں میں پکاراتھا، وہ بیہ:

﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَنْكَ إِنِّي ثُحنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ ﴾

﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَنْكَ إِنِّي ثُحنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ ﴾

﴿ رَجْمَ: کوئی معبود ہیں سوائے تیرے، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔)(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ لانِهُ النِرُوسِ کَمْ نے فر مایا کہ مجھے جب بھی کسی معاملہ نے پریشان کیا تو جبر میل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ بیر پڑھیں:

﴿ تَوَكَّلُتُ عَلَى الْحَى الَّذِى لاَيَمُوثُ، اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لاَيَمُوثُ، اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لاَيَمُوثُ، اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لَا مَعُنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلُكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلُكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلُكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي مِن الذُّلِّ وَكَبّرُهُ تَكْبِيراً . ﴾

(میں اس زندہ ذات پرتو کل واعتماد کرتا ہوں جس کو بھی موت نہیں ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جونہ بیٹا رکھتا ہے، اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور تو اس کی بڑائی بیان کر۔)(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ و توجہ الی اللہ ورجوع الی اللہ میں بڑے دور رس اور گہرے اثر ات ہوتے ہیں ،اور ان کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی اور مسائل حل ہوتے اور حاجات ہوری ہوتی ہیں۔لہذاان کا اہتمام کرنے کا عہد کیا جائے اور اللہ سے لولگائی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ابن عدى في الكامل: ٥٠/٥١، كنز العمال: ٥٣/٢، مديث: ٣٣٢٣

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير: كنز العمال: مديث:٣٢٢١

## ہماری پریشانیاں ومسائل

آج ہمیں جومسائل ومشکلات در پیش ہیں ان سے سب واقف ہیں ، دشمنوں کی ایذ اءرسانیاں ظلم وتشدد،سازشوں کا جال ، جادومنتر ،شیاطین و جنات کے حملے ، جان و مال عزت و آبرو کا نقصان ، بیاریاں اور حواد ثات وغیرہ ،ان سارے ہی حالات ومسائل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ، کیوں کہ وہی قادر مطلق وقاضی الحاجات و دافع البلیات و مشکل کشا و حاجت روا ہے ،اوراس کے بغیر ہماراکوئی مسئلہ کل ہونے والانہیں ، تدبیر موجود ہوتو تدبیر کرتے ہوئے اورا گرکوئی تدبیر ضرف اسی کو پکارا جائے اوراس سے التجا تیں کی جا تیں اور اللہ کی قدرت کا کرشہ دیکھا جائے۔

# وتثمن سيے جان و مال كى حفاظت كانسخه

﴿ سُبُحَانَ اللّهِ وَ بِحَمُدِهِ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ ، مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَ مَا لَمُ يَشَأَ لَمُ يَكُنُ ، أَعُلَمُ أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً . ﴾ (شِي الله كي ياكي اس كي حمد كي ساتھ بيان كرتا ہوں اوركوئي قوت وطافت نہيں ہے مگر الله بي سے ، جو الله جا بين و بي ہوتا ہے اور قوت وطافت نہيں ہے مگر الله بي سے ، جو الله جا بين و بي ہوتا ہے اور

وہ جونہ چاہیں وہ نہیں ہوسکتا ، میں جانتا ہوں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کئے ہو ئے ہیں۔)(ا)

## حضرت ابودرداء عظي كاحيرت انكيرواقعه

ذکراللہ کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا اس واقعہ سے اندازہ سے جے ،حضرت ابو درداء کے معروف صحابی ہیں ، برئے فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا، آپ نے کہا کہ ہیں جلا، پھر دوسرا آ دمی آیا اور کہا کہ اے ابودرداء! آگھر جل گیا، آپ نے کہا کہ ہیں جلا، پھر دوسرا آ دمی آیا اور کہا کہ اے ابودرداء! آگھر کی کہا کہ میں آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی، آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اللہ الیا الیہ بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ آپ کی این بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ آپ کی این بات کہ گھر نہیں جلایا یہ بات کہ اللہ آپ کی این بین بین ہو ہو تا ہے اس کے کہا تھا کہ ہیں نے دسول اللہ الیا نہیں کرے گا، آپ نے فر مایا کہ یہ ہیں نے اس لیے کہا تھا کہ ہیں بڑھتا ہے اس کوشام میں بڑھتا ہے اس کوشی تک کوئی مصیبت نہیں تنہیں تنہیں بیٹری اور جو شام میں بڑھتا ہے اس کوشیح تک کوئی مصیبت نہیں تنہیں تک کوئی مصیبت نہیں تنہیں تنہیں کہنچتی ، وہ یہ ہیں:

﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلٰهَ إِللهَ إِلاَ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأَ لَمُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأَ لَمُ يَكُنُ ، أَعُلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدُ يَكُنُ ، أَعُلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدُ أَحُاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمْ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَحُاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، أَللّٰهُمْ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

<sup>(</sup>۱) سنن كبرى للنسائى: ٢/٢،عمل اليوم والليلة للنسائي: ١١٩٠١، كنز العمال: ٣٣٩٣

نَفُسِيُ وَمِنُ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.﴾

غور سیجے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پا کیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان کی حفاظت فرمائی ، پہلے تو آگ بھڑک اُٹھی ،اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی حتی کہ لوگ پر بیثان ہوکر حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان کے متعلق بھی خدشہ کرنے گئے اوران کوان کے مکان کے مکان کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا ،گر لوگوں نے یہ جبرت انگیز واقعہ اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء ﷺ کے مکان تک پہنچی تواچا تک بچھ گئے۔ کیا یہ جبرت انگیز واقعہ ہیں ہے ،اوران کلمات کی برکت کا اثر نہیں ہے؟

ظالم بادشاه وسياسي ليثررون كاخوف هوتو

حکومت اوراس کے کارندوں اور سیاسی لیڈروں کی جانب سے ظلم وزیا دتیاں

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳/۳۵ ومخضر تاریخ دمش: ۱/۳۹۸۸، المتدوین فی اخبار قزوین: ۵۳/۴، کنز العمال: حدیث:۴۹۲۰

پیش آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مگر اللہ کی طرف تو کرتے ہیں اور اس پر تبصرے اور تبادلہ خیالات تو کرتے ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ، جب کہ اس سلسلہ میں بھی اللہ کے نبی صَلَیٰ لاِللَہ عَلَیٰ مِن کِسَال اللہ عَلیٰ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاِللہ عَلیٰ کِسَال کے اس سلسلہ میں بھی اللہ کے نبی صَلیٰ لاِللہ عَلیٰ مِن اللہ کے اس سلسلہ میں بھی اللہ کے نبی صَلیٰ لاِللہ عَلیٰ مِن اللہ کے اس کے قوال میں میں اور کوئی ظالم پریشان کر نے واس سے محفوظ رہنے کے لیے بید عاء حدیث میں تعلیم کی گئی ہے:

﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، شُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَارُكَ وَكَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ﴾ (1)

ایک حدیث میں آپ نے اس سلسلہ میں ایک اور دعاء سکھائی ہے، حضرت عمر و حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما ہے آپ صَلیٰ لاِنهُ عَلَیْوَ مِنْ کَمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَمِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ وَمِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الل

﴿ يَا مَنُ يَكُفِي كُلَّ أَحَدٍ، وَلاَ يَكُفِي مِنَهُ أَحَدَ، يَا أَحَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ لَهُ ، انْقَطَعَ أَحَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ لَهُ ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلاَ مِنْكَ ، فَكُفِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِنِّى عَلَى مَا أَنَا الرَّجَاءُ إِلاَ مِنْكَ ، فَكُفِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِنِّى عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا قَدُ نَزَلَ بِي بِجَاهِ وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدِ عَلَيْكَ ، آمين ﴾ مُحَمَّدِ عَلَيْكَ . آمين ﴾ مُحَمَّدِ عَلَيْكَ . آمين ﴾

(اے دہ ذات جوسب کے لیے کافی ہے اوراس کے وض کوئی کافی نہیں،
اے بیکسوں کے ایک، اے بے سہاروں کے سہارے، سب سے امید
ختم ہوگئ سوائے تیرے، پس تو میری کفایت کراس (پریشانی) میں جس
میں میں ہوں اور میری مدد کرنازل شدہ بلا میں، اپنی یا ک ذات کے فیل

<sup>(</sup>۱) مسند الفردوس: ۱/۱۸۱ كنز العمال: ۳۲۱۲

اور محرصاً کی لاَلاَ بَعَلِیْهِ وَسِیمَ کے اس حق کے طفیل جو بچھ پر ہے، آمین )(۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ اگر تو کسی بادشاہ کے پاس جائے اور تجھے خوف ہوکہ وہ بچھ پرظلم کرے گا تو تین باریہ پڑھ لینا:

﴿ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ،اللّٰهُ أَعَوْ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعاً، اللّٰهُ أَعَوُ مِنَ خَلْقِهِ جَمِيْعاً، اللّٰهُ أَعَوُ مِنا أَخَاتُ وَأَخُذَرُ ، أَعُو لُا بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ اللّٰهُ مُسِكُ السَّمُواتِ السَّبُعَ أَنُ يَقَعْنَ عَلَى الْلاَرْضِ الْمُمْسِكُ السَّمُواتِ السَّبُعَ أَنُ يَقَعْنَ عَلَى الْلاَرْضِ اللّٰهُ مِن شَرّ عَبُدِهِ فَلاَن (يهال وَثَمَن وظالم كانام لياس الله إلاه بِإِلّٰهِ إِذْنِهِ مِن شَرّ عَبُدِهِ فَلاَن (يهال وَثَمَن وظالم كانام لياس كانصوركرك) وَجُنُودِهِ وَأَتُبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللّٰهُمَّ كُن لَيْ جَارًا مِن شَرّهِم ، جَلَّ ثَناءُ كَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ . ﴾

(الله سب سے بڑا ہے،الله سب چیز ول سے زیادہ زبر دست ہے،الله ان سب چیز ول سے زیادہ زبر دست ہے،الله ان سب چیز ول سے زیادہ زبر دست ہے جن سے میں خوف کھا تا اور ڈرتا ہول، میں الله سے پناہ چا ہتا ہول جس کے سواکوئی معبور نہیں ، جوساتوں آسانوں کوز مین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے فلال بندے کے شرسے اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے جقے اور ماتخوں اور چا ہنے والوں کے شرسے،اے الله! تو ان کے شرسے میر انگہان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرا پناہ دیا ہوا ان کے شرسے میر انگہان بن جا، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرا پناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیرانام بابر کت ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔)(۲)

<sup>(</sup>۱) مسندالفردوس: ۱/۳۲۲، كنز العمال: ۳۳۲۵

<sup>(</sup>۲) ابن ابى شيبه: ۲۳/۱۱، الادب المفرد: ا/ ۲۲۸، مجم كبير: ۱۰ / ۲۵۸، حلية الاولياء: ا/۳۲۲، كنز العمال: ۲۰۰۹

## حضرت انس کا حجاج بن پوسف کے ساتھ واقعہ

حضرت انس بن ما لک ﷺ ایک موقعہ پر ججاج بن یوسف جوایک ظالم بادشاہ تھا،اس کے پاس گئے، تواس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستا خانہ کہا کہ کیا تمہارے صاحب (یعنی نبی کریم صَلیٰ لاؤ بَعْلِیٰورِکِنَم ) کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے، میں نے آپ مَلیٰ لاؤ بَعْلِیٰورِکِنَم سے سنا کہ گھوڑے تین قتم کے ہوتے ہیں،ایک وہ کہ آ دمی اس کو اللہ کے راستہ کے لیے پالٹ ہے،اس قتم کے گھوڑے کے بال،اس کا جون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آ دمی کے ترازو میں رکھا جائے گا،دوسرایہ کہ آ دمی محض اپنے بیٹ کے لیے گھوڑ اپالٹا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ جائے گا،دوسرایہ کہ آ دمی محض اپنے بیٹ کے لیے گھوڑ اپالٹا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ ریاءوشہرت کے لیے پالٹا ہے، پھر جاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑ ہے اس ریاءوشہرت کے لیے بیا

اس پر جاج نہایت غفیناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگرتم نے نبی صَلیٰ لافہ جائی رہے کہ کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ایسا کردیتا (یعنی مارتا یا قت کردیتا)،حضرت انس نے فرمایا کہ " محکّلا، لَقَدِ احْتَوَ ذُتُ مِنْکَ بِکُلِمَاتٍ لا اَحَافُ مِنْ شُلُطَانٍ سَطُوتَهُ وَلا مِنْ شُلُطَانِ عُتُوّتَهُ " (تو ہر گر پُر جُنہیں کرسکا، اَحَافُ مِنْ شُلُطانٍ سَطُوتَهُ وَلا مِنْ شُلُطانِ عُتُوّتَهُ " (تو ہر گر پُر جُنہیں کرسکا، کیونکہ میں چند کلمات کے ذریعہ تیرے شریع شیطان کی سرشی سے) بیان کے وہ ذرا بھنڈا ہوا، کی طاقت سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی شیطان کی سرشی سے) بیان کے وہ ذرا بھنڈا ہوا، اور کہنے لگا کہ اے ابو جزہ ابھیں جی وہ کلمات سکھا دو، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قتم میں اور کہنے لگا کہ اے ابو جزہ ابھی ایکر ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس کے من مض الوفات میں جنال ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت! آپ الوفات میں جنال ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت! آپ

ے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ جو چاہو پوچھو، کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جن کا جاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں تم کواس کا اہل دیکھتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی دس برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہوکر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری دس سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جار ہا ہوں جب کہ میں تم سے راضی ہوں، جب تم صبح کرویا شام کروتو یہ پر اصلیا کرو:

﴿ اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، بسُم اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي ، بِسُمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي ، بِسُمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعُطَانِي رَبِّي، بسُم اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بسُم اللهِ رَبِّ الْأَرُض وَالسَّمَاءِ ، بسُم اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهِ دَاءً، بِسُمِ اللَّهِ افْتَتَحْتُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُتُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ،اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمْواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ وَرَبُّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، عَزَّ جَازُكَ وَجَلَّ ثَنَا ءُكَ، وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ ، اِجْعَلْنِي فِي جَوَارِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ ، إِنَّ وَلِيَّ ىَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلُ حَسِّبِي اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيُمِ . ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ۵۰۲۱مالتدوين في اخبار قزوين: ۱۲۲/۱

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکراوراس کی شیع میں بڑی طافت ہے اوراللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں ،اگر چہوہ بادشاہ وامیر ہی کیوں نہ ہو،وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کوائلہ سے اس قتم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم بادشا ہوں اور سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بچنے کے فیریس ہے؟

#### ایک اورعبرت خیز واقعه

ایسے دا قعات صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ، ہل کہ جب بھی کسی نے اللہ براعتماد و تو کل کرتے ہوئے اللہ کے نام اور کلام اور صدیث کی دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے مدو جابی تو ضرور اللہ نے اس کی مدد کی ہے،حضرت شنخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رَحِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَيْ مِن تَقْسِم مِند کے وقت کی سازشوں اور فتنوں اور قبل و غارت گریوں کے تذکرہ میں اپنے ایک متعلق الحاج بابوایاز صاحب رَحِمَمُ اللّٰہ کا ایک حیرت انگیز واقعہای قشم کا لکھاہے، وہ بیر کہاس دور میں ان فتنوں کی وجہ سے دہلی سے نظام الدین کوآنا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا ،راشن بھی بازار جا کر لا ناسخت خطرناک ومصیبت عظمی تھا، سارے راستے مخدوش ومسدود نتھے، راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے ،کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی ،گرالحاج بابوایا زصاحب رحمَی الله اس حال میں وہاں سے راش لایا کرتے تھے،ان کے اس طرح جانے سے لوگ جیرت کرتے تھے،ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راش لے کر نظام الدین آرہے تھے، وہاں سے ایک تا نگہ لیا ،اس میں ایک بابوجی اور تین سکھ سوار تھے، دلی سے باہرنکل کران سکھوں نے بیکہا کہ تو ہمارے نی میں کیسے بیٹھ گیا اورا گر ہم جھ کوختم کردیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور جراُت و بے باکی سے کہا

کہتم مجھ کو ہرگز نہیں مار سکتے ،اور ہمت ہوتو مارکر دکھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں پڑگئے ،

آپس میں کچھاشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونٹ کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے ؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے ہتم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے ، وہ اللہ کے فضل سے پچھا لیے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے ، اور اشارے بھی کرتے رہے۔ ان سے اُرتے وقت پوچھا کہتم وہ چیز ہتلا دو کیا ہے؟ بابو جی نے کہا کہ وہ چیز ہتلانے کی نہیں ہے اور باقی تم دکھے ہو کہتم لوگ باوجودارادے کے جھے مارنہ سکے ۔ حضرت شخ الحدیث ترکئی لولڈی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے جھے ایک دعاء بتلائی ہے، اَللّٰہ مَّ إِنَّا نَجْعَلُکَ فِیُ نُحُورُ وِهِمُ ، میں بے پڑھتا تھا۔ (۱)

# جادوكاعلاج اوركعب احبار كاارشاد

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے کہ دشمنوں کی جانب سے جادو
منتر کا ڈرلگا ہوا ہے،اس کا علاج بھی قرآن کی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے کیا
جاسکتا ہے، مگرلوگ اس سلسلہ میں بھی کفریہ وشرکیہ کا موں سے بھی گریز نہیں کرتے
اور ان کے ذریعہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں ، بھلا اللہ کی ناراضی کے ساتھ کونسا علاج
کامیاب ہوسکتا ہے؟ علاج تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے،نہ کہ مخلوق کے،لہذا اس میں
بھی اس کا دھیان ہونا چا ہے کہ ہمارا کوئی کا م بھی اللہ ورسول کے خلاف نہ جائے۔
حضرت کعب احبار جو پہلے یہود کے بڑے علاء میں سے تھے، پھر اسلام میں
داخل ہوگئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود

جادو سے مجھے گدھا بنادیتے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے رینگنے والے گدھوں میں بہت چینے والا گدھا اور بھو نکنے والے کتوں میں سے زیادہ بھو نکنے والا گتا بنادیتے ۔اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کلمات ہیں تو فرمایا کہ:

﴿ أَعُودُ بِوَجُهِ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعُظَمَ مِنْهُ وَ لِا يَكْلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لا فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسُنَى كُلَّهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ أَعْلَمُ مِّنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرَأً . ﴾ أعلمُ مِّنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرَأً . ﴾

( میں اللہ کی ذات سے پناہ پکڑتا ہون جوعظمت والی ہے، اس سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں، اور میں اللہ کے کلمات تا مات کے ذریعہ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک وبد نہیں جاسکتا، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان تمام بہترین ناموں کے ذریعہ جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جانتا، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا، وجود دیا اور پھیلایا)(۱)

## شياطين وجنات سيحفاظت

ہماری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوقات میں سے جنات وشیاطین کی جانب سے انسان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں بھی اللہ کی مدد کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے، گرلوگ اس کو چھوڑ کرخواہ مخواہ کی باتوں میں مبتلا ہوتے اور بعض اوقات اپناایمان کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے باتوں میں مبتلا ہوتے اور بعض اوقات اپناایمان کھو بیٹھتے ہیں، بعض لوگ عاملوں کے

<sup>(</sup>۱) مؤطامالك: حديث: ۹۹ ۱۶ واللفظ له ، ابن ابي شيبه: ۲/22، جامع معمر: ۱۱/۳۱، كتاب الدعاء: ۱/۳۲

چکر میں اور بعض ان سے بھی آگے سادھووں اور پجار بوں کے چکر میں ملوث ہوجاتے ہیں اور بجار اور ہے ایمانی کی باتیں اور کفریدوشر کیدا فعال واعمال کرتے ہیں ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر بیاوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے اور اس کے لیے دعا وَں کی تا ثیرات سے فائدہ اُٹھاتے۔

البذا جنات وشیاطین کا خوف ہو یا کسی کو وہ پریشان کرتے ہوں تو ان سے حفاظت کے لیے بھی اوراد اوراد عیہ کا اہتمام والتزام کرنا بہت ہی نفع بخش ہے، بالحضوص آیۃ الکرسی اورسورۃ البقرہ کا پڑھنااس کے لیے اکسیراعظم ہے۔ بالحضوص آیۃ الکرسی اورسورۃ البقرہ کا پڑھنااس کے لیے اکسیراعظم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِدَ البَرِیسِنِ کم میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِدَ البَرِیسِنِ کم میں نے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِدَ البَرِیسِنِ کم میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِدَ البَرِیسِنِ کم میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِدَ البَرِیسِنِ کم ایا:

« إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُفِرُ (و في رواية) يَفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُرَأُ فِيُهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .»

(شیطان اس گھر سے نفرت کرتا ہے جس میں سُوَدُق الْبَقَائِق پڑھی جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔)(ا) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:

"إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُفُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدُخُلُهُ الشَّيْطَانُ" (وفي رواية عند ابن عدي في الكامل)" إِنَّ الشَّيْطَانُ لَيَخُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" الشَّيْطَانَ لَيَخُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُراً فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "الشَّيْطَانَ واعْل (جس هر مِن مُنِوَرَةِ الْبَنَةَ عَلَى بِاللهِ عَلَى جِاسَ عَن شَيطان واعْل نبين بوتا، اورا بن عدى كَيْ الْبَنَة عَلَى اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١٠١٠ احمد: ١٨٥٤ عمل اليوم والليلة للنسائي: ١/٥٣٥

<sup>(</sup>٢) ترمذي: ٢٠٠٢/ احمد: ٨٥٢٠ الكامل لابن عدى: ٢٠٢/ ٢٠٢

# آيية الكرسي كاكرشميه

حضرت ابو ہرریہ ﷺ سےمروی ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لِفَدَ عَلَیْ وَسِلْم نے ان کوز کا ق کے مال پرنگران مقرر فر مایا ، ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو عذر کیا کہ میں مختاج ہوں ،میرے ذمہ اہل وعیال ہیں ،اور میں سخت حاجت مند ہوں ،حضرت ابو ہر رہ ﷺ نے اس کو چھوڑ دیا ،مبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان سے یو جھا کہ وہ تمہارا قیدی کیا ہوا ،انہوں نے کہا کہاس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ،آپ نے فر مایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اورمٹھی بھر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے پھراس کو پکڑلیا ،اس نے چھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے جھوڑ دیا ، نبی کریم آپ نے چرفر مایا کہ وہ چرآئے گا ،اور اسی طرح چر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فر مایا کہ میں تجھے نہیں حجھوڑ وں گا ،تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں آؤں گا مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے، میں تخفیے رسول اللہ صَلَىٰ لَاللَّهُ الدِّوسِكُم كے سامنے پیش كروں گا،اس براس نے كہا كدا كرتم مجھے چھوڑ دوتو میں تم کو پچھ کلمات سکھا تا ہوں جوتم کونفع دیں گے،حضرت ابو ہریرہ نے یو جھا کہوہ كيابين؟ توكها كه جبتم اين بستر پرجاؤتو آية الكرس پڙهلو بتهارے ليے الله كي جانب سے ایک محافظ مقرر ہوجا تا ہے اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکتا ،حضرت ابو ہرریہ نے اس کو چھوڑ دیااور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صَلَىٰ لَاللَّهُ اللَّهِ وَسِهِ مَا يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ لَا لَهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

ہے، کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہیں، آپ نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔ (۱)

اس طرح کا ایک واقعہ حضرت ابوابوب انصاری کوبھی پیش آیا کہ ان کے گھر میں ایک طاقحی تفاجس میں جھوارے رکھے جاتے تھے، پس جن آتا اوراس میں سے اُٹھا لے جاتا، انہوں نے اللہ کے نبی صَلَیٰ لَاٰلَاٰ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہ اُجیبی دسول اللّٰه، نفر مایا کہ جب تم اس کو دیکھوتو بول کہنا کہ " بسم اللہ اُجیبی دسول اللّٰه، چنانچیانہوں نے اس کو پکڑا اور شم لی کہ آئندہ نہیں آئے گا اور اس طرح تین مرتبہوتا رہا کہ وعدہ کرتا پھر بھی آتا ، تیسری دفعہ کہا کہ میں تم کوایک بات بتاتا ہوں کہ آیت الکری گھر میں پڑھ لوتو شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا ، حضرت ابوابوب نے الکری گھر میں پڑھ لوتو شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا ، حضرت ابوابوب نے جب اللہ کے نبی صَلَیٰ لَاٰلَاٰ اَلٰہ اِس نے سُجے بات کہی ، اگر چہوہ جمونا ہے۔ (۲)

# نبى كريم صَلَىٰ لاَيْهُ عَلَيْهِ رَئِهِ لَمْ يُرْشِياطِين كِيحمله كاواقعه

صدیت میں خود نبی کریم صَلَیٰ لاَنجَانِدِرَ اِللَّهُ وَاقعہ آیا ہے، حضرت الرحمٰن بن حیش کے جو کہ بہت الوالتیاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن حیش کے سے جو کہ بہت بوڑھے تھے، پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صَلَیٰ لاَنجَانِدِرَ اِللَّم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کہ جس رات رسول اللہ صَلَیٰ لاَنجَانِدِرِ اِللَّم کو شیاطین وادیوں سے شیاطین نے پکڑلیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین وادیوں سے اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہِ اَلٰہُ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہُ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہِ اَلٰہِ اللہِ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہِ اَلٰہِ اللہِ اِللہِ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہِ اللہِ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَن اَلٰہِ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَن کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے آپ کو جلانے کا ارادہ کیا ،آپ ایک شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے آپ کو جلانے کا ارادہ کیا ،آپ

<sup>(</sup>۱) بخاري:ا/۱۳۰

<sup>(</sup>۲) تومذي:۵۰،۲۸ حمد:۲۲۲۸۸

صَلَىٰ الْفَدَةُ لِيَهِ وَمِنَ لَمُ وَرَكَ اور بيهج كَلَ طرف ہث گئے۔اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد! پڑھئے ،آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ یہ پڑھئے ، جب آپ نے یہ پڑھا تو شیاطین کی وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے ان کو ہزیمت دیری، وہ دعاء یہ ہے:

﴿ أَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّامَّاتِ اللّهِ التّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأُ وَبَرَأً ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي اللَّارُضِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقَ إِلَّا طَارِقًا يَّطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ ﴾

(میں اللہ کے کلمات تا مات کے ذریعہ جن سے کوئی نیک یابد آگے نہیں جاسکتا پناہ پکڑتا ہول، ہراس چیز کے شرسے جس کواس نے پیدا کیا ، وجود دیا ، اور پھیلایا ہے ، اور اس چیز کے شرسے جو آسان سے نازل ہوتی ہے اور اس سے جواس میں چڑھتی ہے اور اس سے جوز مین میں پیلیتی ہے اور اس سے جواس سے نکلتی ہے ، اور اس رات و دن کے فتنوں کے شرسے بھی اور ہر رات میں آنے والے کے شرسے بھی ، سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے ، اے رحمٰن!) (۱)

حضرت عبداللد بن مسعود ﷺ ہے بھی بعینہ اسی طرح کا قصہ مروی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ابن ابی شیده:۵/۱۵، مسند احمد:۲۹/۳۰ کنز العمال:۱۸ اده الترغیب والترهیب: ۳۰۳/۲ اس مدیث کوامام منذری نے الترغیب میں ذکرکر کے قرمایا که ام احمدوامام ابویعلی کی سندیں جید بیں (۲) دیکھو: السنن الکبری للنسائی: ۲/۲۳۷، معجم او مسط للطبر انی: ۱۸/۱، عمل الیوم اللیلة للنسائی: ۱/۵۳۰

## حضرت عروه بن الزبير كاايك عجيب واقعه

اس سلسله مين ايك عجيب واقعه سنئے ،حضرت عروہ بن الزبير ﷺ ،حضرت اساء بنت الى بكرالصديق ﷺ كے صاحبزادہ اور حضرت عائشہ ﷺ كے بھانے ہيں ،ان كاايك عجيب وحيرت انگيز واقعه كتابول ميںلكھاہے، وہ بير كەحضرت عمر بن عبدالعزيز رَحَمُ اللَّهُ عَلَيفه بننے سے بہلے كاوا قعہ بيان فرماتے ہيں كہا يك رات ميں اپني حجبت بر سویا ہوا تھا کہ راستہ بر آ وازیں محسوس کیا ،اور جھا نگ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق در جوق آرہے ہیں یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہوگئے پھر ابلیس بھی آگیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ " من لی بعروہ بن الزبير؟" (كون ميرے ياس عروه بن الزبيركولائے گا) ايك جماعت كھرى ہوئى اور کہا کہ ہم لائیں گے، پس گئے اور واپس جلے آئے اور کہا کہ ہم ان برقا درنہ ہوسکے ، ابلیس نے پھر چے کرکہا کہ ' من لی بعروة بن الزبير؟'' (کون ميرے ياس عروہ بن الزبیر کولائے گا ) تو ایک اور جماعت اُٹھی اور کہا کہ ہم لائیں گے،اور بیر جماعت بھی جا کرواپس آگئی ،اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے ،اس پروہ پھر بہت زور سے چیخاجتی کہ میں سے مجھا کہ زمین شق ہوگئی،اور چیخ کرکہا کہ ' من لی معروة بن المزبير؟" (كون ميرے ياس عروه بن الزبير كولائے گا) توايك تيسرى جماعت اُنٹی اور کہا کہ ہم لائیں گے،اور بیہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آگئی،اور کہا که ہم ان پر قا درنہیں ہو سکے ، اس پر اہلیس غضبنا ک ہوکر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچیے ہو گئے ،حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحِمَهُ اللّٰهُ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عروہ بن الزبير ﷺ كے ياس كئے اور بيرسارا واقعہ سنايا تو انہوں نے كہا كہ ميرے والد

حضرت زبیر بن العوام ﷺ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صنح کے نبی صنح کے اللہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کو م صَلَیٰ لِاَیْدَ اِلْیَہِ اِلْیِہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

﴿ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ذِى الشَّانِ، عَظِيمِ البُّرُهَانِ، شَدِيْدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللّهُ كَانَ، أَعُونُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ شَدِيْدِ السُّلُطَانِ، مَاشَاءَ اللّهُ كَانَ، أَعُونُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ (الله كنام سے جوشان والا ہے، برلى دليل والا ہے، زبر دست سلطنت والا ہے، جواللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے الله كى پناه چاہتا ہوں۔)(۱)

اس معلوم ہوا کہ ابلیس اور اس کا بور الشکر حضرت عروہ بن الزبیر ﷺ پراس دعاء کی برکت سے قادر نہ ہو سکا ،جو انہیں اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صَلیٰ (لاَ بَعَلَیْ بِرَیْتِ مِنْ مِنْ بِیْنِی کُھُی ۔ صَلیٰ (لاَ بَعَلَیْ بِرِیْتِ مُمْ سے بِینِی کُھی۔

# ضرورت کی چندمزیددعا تیں

یہاں چندمزید دعائیں لکھتا ہوں، جومختلف شم کی پریشانیوں میں کام آتی ہیں: (۱) اگر کسی آ دمی کی طرف سے خوف ہوتو بید دعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ اَللّٰهُمْ رَبَّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَرَبُّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ ، وَرَبَّ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، كُنُ لَّيُ جَاراً مِّنُ فلان (يهال رَثَمْن كانام لے ياتصور كرے) وَأَشْيَاعِهِ لَيْ جَاراً مِّنُ فلان (يهال رَثَمْن كانام لے ياتصور كرے) وَأَشْيَاعِهِ أَنْ يَفُولُو اَ عَلَيَّ أَبُداً ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ أَنْ يَفُولُو اَ عَلَيَّ أَبُداً ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلً

<sup>(</sup>۱) تاریخ این عساکر: ۲۹۷/۲۹ مختفرتاریخ دشق: ۱/۲۲۲۱، کنز العمال: ۱۸۱/۲ مدیث: ۱۵۰۱۷

أَنْ اَنْ اَلْهُ اِلْهُ إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. ﴾

(ا الله الله ال ساتول آسانول كاوران كورميان كى چيزول كرب ،اور ال عرش عظيم كے پروردگار اور جرئيل و ميكائيل و اسرافيل كے پروردگار! تو ميرا تگہبان ہوجافلال (دشمن) سے اوراس كے ساتھيول سے كہ بھى بھى وہ بھى پرظلم كريں يا جھى پرحدسے بردھيں ، عيرا پناہ ديا ہوا محفوظ ہے ،اور تيرى تعريف بردى ہے ،اور تير سواكوئى معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(۱) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(۱) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(۱) معبود نہيں ،اور تيرى تو فيق كے بغير نہ كى ميں قوت ہے نہ طاقت ۔)(۱) مي كريم هَائي لا في قيل كے بغير نہ كى ميان في بيش ميان مي كريم هائي لا تي كريم هائي لا تي كريم هائي لا تو الله اس كا ساراغم دور كرد سے ہيں اور اس كوف خوشى عطاء فر ماتے ہيں :

﴿اللّٰهُمْ إِنِّي عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ ، مَاضِ فِي حُكُمُكَ ، عَدُلٌ فِي قَضَاءُ ناصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضِ فِي حُكُمُكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، كَ ، أَسُنَلُكَ بِكُلِّ السّم هُولَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ ، أَو عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنُ خَلْقِكَ ، أَو عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنُ خَلْقِكَ ، أَو السّتَأُ ثَرُتَ بِه فِي كِتَابِكَ ، أَو عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنُ خَلْقِكَ ، أَو السّتَأُ ثَرُتَ بِه فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنُدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرُآنَ وَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلاء حُزُنِي وَذَهَابَ هَمَّي . ﴿ وَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلاء حُزُنِي وَذَهَابَ هَمِّي . ﴿ وَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلاء حُزُنِي وَذَهَابَ هَمِّي . ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ۳۲۲۲، وبعضه عند ابن ابي شيبة في مصنفه: ۲۲/۲، وعند الضبي في كتاب الدعاء: ا/ ۲۰۸، و۲۱۰

ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے
نام کے تق ہے جس سے تونے اپنے کوموسوم کیا ہے، یااس کواپنی کتاب
میں اُتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کوسکھایا ہے، یاا پنے علم غیب ہی
میں اس کور ہے دیا ہے، میں بیرما نگتا ہوں کہ تو قر آن عظیم کومیرے دل
کی بہار اور میری آنکھ کا نور ،اور میرے فم کی کشائش اور میرے فکر
کا دفعیہ بنادے۔)(۱)

(٣) اَ جَا نَكَ مَصِيبِت سے بِجَاوَ کے لیے بدوعا تعلیم فر مائی گئی ہے، نیز فر مایا گیا کہ جواس کو جن وشام پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان و تکلیف نہیں دیے گئی:
﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُورُ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ﴾
فِي السَّمَاءِ وَهُوَا لَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ﴾

(الله کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین میں نقصان و تکلیف پہنچاسکتی ہے اور نہ آسمان میں ،اور وہ بہت سننے والا بہت جانے والا ہے۔)(۲)

(۳) زہر ملے جانوروں اور نکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کے لیے تین مرتبہ بیدعاء پڑھ لیا کرے:

﴿ أَعُودُ فَي بِكُلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (میں الله کے شرسے پناه

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان: ۲۵۳/۳، موارد الظمآن: ۵۸۹/۱ ابن ابی شیبه: ۲/۰۰، مسند بزار:۳۳۳/۵، مسند احمد:۱/۱۹۱۱ کرالیمال:۳۳۳۳

<sup>(</sup>۱) احمد: ۱/۲۲٬۲۲۱، سنن كبرى للنسائي: ۲/۹۲،عمل اليوم والليلة للنسائي: ۱/۲۹۱، بخاري في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰،ابن حبان: ۱/۳۲/۳،ما مر: ۱/۲۹۵؛ ايضاً: ۲۸۸ و۳۳۹۵ بخاري في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۳۲/۳،ما مرازی في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۳۰،ما مرازی في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۸ مرازی في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۲/۳، ابن حبان: ۱/۲۲/۳، ابن حبان: ۱/۲۸ مرازی في الأدب المفرد: ۱/۲۳۰، ابن حبان: ۱/۲۲/۳، ابن حبان: ۱/۲۲/۳، ابن حبان: ۱/۲۲/۳ مرازی المرازی ا

ليتا ہوں)(۱)

(۵) ابن مسعود ﷺ نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صَلَیٰ لَافِدَ اللہ کَا اِیک آدمی نے رسول اللہ صَلَیٰ لَافِدَ اللہ کَا اِیک آدمی نے رسول اللہ صَلَیٰ کہ مجھے جان و مال واہل وعیال پرخوف محسوس ہوتا ہے تو آپ نے بیہ دعاء تلقین فر مائی کہ صبح وشام بیر پڑھا کرو:

﴿ بِسُمِ اللّهِ عَلَى دِينِي وَنَفُسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي. ﴾ (الله كِنام سے ميں ميرے دين اور ذات اور اولا داور اہل كے ليے مد دليتا ہوں۔)(۲)

#### آخرىبات

آخری بات جوتمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہ کہ ہماری تاہی وہلاکت، ذلت ویستی، ناکامی تنزلی اور ادبار وانحطاط کا سبب ہماری ایمانی کمزوری، خدا پرعدم توکل واعتماد، سنت وسیرت سے بیزاری تعلق مع اللہ کی کمی، نمازوں میں غفلت، زکوة کی ادائیگی میں کوتا ہی، فحاشی وعریانی اور بے حیائی، عیش پرسی ولذت اندوزی، آخرت سے غفلت وغیرہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اگریہ وال کیا جائے کہ ہمیں عزت وسر بلندی کب نصیب ہوگی، ہماری مددونھرت کے فیصلے کب ہوں گے، ناکامی وتنزلی کب ختم ہوگی، ادبار وانحطاط سے خلاصی کب ہوگی، اس ذلت و کلبت سے ہم ورج واقبال کی طرف کب آئیں گے۔ تواس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے اور ہونا چاہئے:

<sup>(</sup>۲) تاریخ این عسا کر ۳۹۲/۵۳، کنز العمال: ۳۹۵۸

#### **──�������** انحطاط ویریثانیوں کے اسباب اور راقیمل **──������**

فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردول سے، قطارا ندر قطاراب بھی

بس اب ہم کو چاہئے کہ کسی چیز کا انظار کئے بغیر بدر کی فضا پیدا کرنے لگ جائیں، جہاں اللہ کی حمد وثنا، تخمید وتقدیس کے ترانے، سنت وسیرت سے وابستگی، الحاح وزاری، خشوع وخضوع، دنیاسے بیزاری، آخرت کی فکر، جنت کی طلب، عیش پرستی سے دوری، جہاد فی سبیل اللہ کی گئن اور سسخلاصہ بیکہ سنٹر بعت کی پاسداری جیسی عظیم صفات تھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کواس کی تو فیتی دے سے آمین۔

فقط

محمر شعیب الله خان مفتاحی مهتم الجامعه اسلامیت العلوم، بنگلور ۸/رینج الثانی ۱۳۱۱ه





#### بيتراله والتخوالتخين

# ريسى لفظ

حامداومصلیا: اما بعدز پر نظر مضمون ' حضرت ابراہیم کی قربانی: حقائق واسرار' کئی سال پیشتر لکھا گیا تھا، جو بعض اخبارات میں اسی وفت شائع بھی ہوگیا تھا، اب بعض احباب کی خواہش پر اس کو کتا بی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل ہولیہ الالدلام کا وہ عجیب وغربیب واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو قربانی کی اصل ہے اور اس میں اصل واقعے کے ساتھ ساتھ اس کے اسرار اور اس سے حاصل ہونے والی عبر تیں ونصائح کی طرف بھی نشان وہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سے حاصل ہونے والی عبر تیں ونصائح کی طرف بھی نشان وہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبول عطافر مائے۔

فقط محمرشعيب الله خان (مهتم جامعه اسلامية سيح العلوم، بنگلور) سمرجمادي الاخرى معرفاره سما/ اگست/۲۰۰۲

#### ينيرالنمالتخ التحيي

# 

عیدالا شخی کے مبارک و مقدس موقے پر اللہ تعالیٰ کی تقدس ما جبارگاہ میں اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، یہ مقدس و مبارک عمل در اصل ایک عجیب وغریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے ، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اسکے اور پچھلے لوگ عاجز وقاصر ہیں ، اس واقعے کا تعلق دومقدس ومحتر مشخصیتوں سے ہے ، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ خَانیمُن النِیَ الْاَیْنَ الْاَیْنَ الْاَیْنِ الْاَیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَ اللّٰ اِیْنَا اللّٰہ عَانیٰ اللّٰ اِیْنَا اللّٰہ عَانیٰ اللّٰ اِیْنَا اللّٰہ عَانیٰ اللّٰہ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

# حضرت ابراجيم عَلَيْهُ لليَدَلاهِنَ كَ شَخْصيت

حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھَائیکا لیسَّا کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟
آ پاللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جضوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جصیلے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخلت کا بلند ترین مقام عطا فر مایا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فر مائی اور ہمارے نبی حضرت محمصاً کی لائے قلیم دیا کہ آپ ملتِ ابراہیمی کا اتباع کریں اور آپ کوساری دنیائے انسانیت کا امام بنایا گیا، آپ ہی ہیں جضوں نے اللہ کے تعمیم سے کعبۃ اللہ کی تغییر فر مائی اور جج کا اعلان کیا اور جج محملے میں ہیں جضوں نے اللہ کے تعلیم دی، وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے، جس نے کفروشرک جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی، وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے، جس نے کفروشرک

کے ماحول میں جنم لینے اور آ کھ کھولنے کے باوجود؛ کفروشرک کی آلود گیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا ؛ بل کہ بہت سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا اور نعر کا تو حید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول ومعاشرے کو چیلنج کر دیا اور جب اس راہ میں مصائب و پر بیٹانیاں لاحق ہوئیں تو پورے صبر وقتل کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو برداشت کیا ، آپ کو آگ میں ڈالا گیا ، جلاوطن کیا گیا ، ایڈا کیس ونکلیفیں پہنچائی گئیں اور بیسب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بہشوق ورغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔

## حضرت اساعيل خَالْيُهُالنِّيَلاهِنِّ كَي ولا دت

جب آپ نے اپ وطن (عراق) سے ملک شام کی طرف ہجرت فر مائی ، تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ بھلیہ لاسلائ آپ کی زوجہ محتر مداور حضرت لوط بھکنی کا لیکنا لیکنا لیکنا لیکنا لیکنا لیکنا لیکنا لیکنا کی سے ، درمیانی منزل مصر میں قیام فر مایا، تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ بھلیہ لاسلائ پر بد نیتی سے دست درازی کی اور اللہ تعالی نے اسی وقت اس کے ہاتھ شل کردیئے اور اس طرح تین مرتبہ ہوا، حضرت سارہ کی بیہ کرامت د مکھ کر بادشاہ متاثر ومرعوب ہوا اور ' ہاجرہ' نامی ایک باندی (جواصل میں ایک قبطی انسل شہزادی تھی) حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیے پیش کی اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم بھکنی کی لیکنا لی

#### ——♦♦♦♦♦♦♦ المستابرا ہيمٌ كي قرباني حقائق واسرار السيم

(اے میرے پروردگار! مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولا دعطافر ما!) اور اللہ نتعالیٰ نے بیدعا قبول فر مائی اور آپ کوایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ چناں چیفر مایا:

﴿ فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلامِ حَلِيْمٍ ﴾ (الْخَيَافَاتِ : ١٠١) (پس ہم نے ان کوایک طیم لڑکے کی بشارت دی۔) بیدعا جب آپ نے فرمائی ، تو آپ کی عمرا یک روایت کے مطابق چھیاسی برس اورا یک روایت کے مطابق پچاسی برس تھی۔(۱)

# حضرت ابراجيم عَلَيْهُالسِّيَلاهِنَّ كَي تذرومنت

حضرت ابراہیم بِخَلْیْکالیَیلافِرُا نے جب اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو یہ نذر دمنت بھی کی، کہا کر جھے لڑکا ہوگا تو اس کواللہ کے لیے قربان کر دول گا؛ مگر جب لڑکا پیدا ہوا، تو حضرت ابراہیم بِخَلْیُکالیَیلافِرُا کواپی نذریا دندری اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، جبیا کہ حضرت ابن عباس ﷺ کی ایک روایت میں آیا ہے۔ (۲)

جب الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم ﷺ لیکی الیک کی بیدها قبول ہوئی اور آپ کے گھر حضرت ہاجرہ علیہ الاسلام کے بطن سے ایک حسین وجمیل بچہ تولد ہوا تو اس کا نام اساعیل رکھا گیا ۔۔۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہیں دسمیع اللہ ''عبرانی میں اساع یا اشاع کے معنی سمیع اور ایل کے معنی ''اللہ'' کے ہوتے ہیں، چول کہ حضرت اساعیل اللہ تعالی سے دعا کے نتیج میں بیدا ہوئے ،اس لیے آپ کا نام اساعیل رکھا گیا ۔۔۔۔اس کے بعد اللہ تعالی نے بعض مصلحوں اور حکمتوں کی وجہ کا نام اساعیل رکھا گیا ۔۔۔۔اس کے بعد اللہ تعالی نے بعض مصلحوں اور حکمتوں کی وجہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور:۸۸

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٨٨

ے آپ کو تھم دیا، کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور لختِ جگراساعیل دونوں کو مکہ کی بے آب وگیاہ وادی میں چھوڑ آئیں، آپ نے اس نازک موقعے پر بھی اللہ کی محبت میں اس تھم کی تقبیل کی اور حضرت جبریل بھی لینکا لینکا لینکا لینکا لینکا لینکا کی معبت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کی اور حضرت جبریل بھی گینکا لینکا لینکا لینکا کی معبت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے اور آپ حسبِ سابق ملک شام میں قیام پذیر ہے۔

## حضرت ابراتيم غَلَيْهُالْيَيَلَاهِنَّ كَاخُواب

جب حضرت اساعیل بخگین الیفیلافی حضرت ہاجرہ محلیہ (لعلام) کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ہے آ ب وگیاہ مبیدان میں زندگی بسر کرر ہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ملکے بھلکے کام کرسکیں تو حضرت ابراہیم بخگین الیفیلافی کو ملک شام میں (جہاں آ یک سکونت تھی) ایک خواب نظر آیا۔

جاتاہے۔(۱)

## نبی کاخواب وحی ہوتاہے

خواب میں آپ کو قربانی کا عکم دیا گیا اور انبیا ہوکبہم (لف لا الله کی طرف بھی وجی البی ہوتا ہے۔ جمہ بن کعب رَحِمَدُ لاِنْدُی نے فرمایا کہ رسولوں پر الله کی طرف سے وہی بیداری و نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی ، کیوں کہ انبیا کے قلوب سوتے نہیں اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ حَلَیٰ لاَنهُ وَلَیْوَرَالِمَ نَیْ اللهِ عَلَیٰ لاَنهُ وَلَیْوَرِاللهِ کَا بِیْنِ سوتے۔ (۲)

کہ ہم معاشر انبیا وہ ہیں کہ ہماری آئے تھیں سوتی ہیں ؛ مگر دل نہیں سوتے۔ (۲)

غرض انبیا کرام ہوکیہ (لف لا اُول کُی پرخواب میں بھی وجی آتی ہے ؛ اس لیے غرض انبیا کرام ہوکیہ ہیں اور اس پرعمل ان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے ، جیسے حالت بیداری میں آئے والی وجی پرعمل ضروری ہے ؛ مگر عام انسانوں کے خواب حالت بیداری میں آئے والی وجی پرعمل ضروری ہے ؛ مگر عام انسانوں کے خواب جیت شرعیہ نہیں کیوں کہ ان کے خواب سے بھی ہوسکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوسکتے ہیں ورجہ والے بھی ہوسکتے ہیں اور جہوٹے بھی ہوسکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوسکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوسکتے ہیں ورجہ نہیں رکھتے۔ خواب کی تعبیر

حضرت ابراہیم بنگالینلافی نے خواب میں جب بیددیکھا کہ آپ کواپ بیچ کی قربانی پیش کرنے کا تھم دیا جارہ ہے، تواس کی تعبیراولاً آپ نے بینکالی کہاس سے مرادجانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چناں چہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کھاونٹ بھی اللہ کے نام پرقربان فرمائے ؛ گرجب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا، تو سمجھا کہ مراد بیہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذریح کردوں

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ١١١/ ١٤٠٠ عن ابن عباس، تفسير القرطبي: ١٢٨/٢٥٠ روح المعاني: ١٢٨/٢١٠

<sup>(</sup>٢) القرطبي: ١٠٢/١٥

کیوں کہ صرف جانور کی قربانی اس سے مراد ہوتی ، تو تیسری رات پھر وہی تھم نہ دیا جاتا جو پہلی دوراتوں میں دیا گیا تھا۔

خواب میں حکم دینے کی حکمت

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بیر کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم بِنَّالْیَلْافِرْ کو بیری خواب میں کیوں دیا جب کہ بیداری میں بدزریعہ وتی بھی بی بیک دیا جاسکتا تھا، پھر صاف تھی مل جانے سے حضرت ابراہیم بِنَّالْیَلَافِرْ کو تعلیل تھی میں تذبذب ویر بیثانی بھی پیش نہ تی ؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیتھم خواب کے ذریعے دینے میں بیتھمت ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ نیکا اینکا اور اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کا بوری طرح مظاہرہ ہو، کیوں کہ خواب میں تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے اور انسانی نفس عام طور پر ان تاویلات کی آڑ میں تعمیل تھم سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے؛ لیکن حضرت ابراہیم ﷺ نیکا اینکا اور محبت خداوندی نے بند کر دیا اور وہ بلاچوں و چرا اللہ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے اس اور وہ بلاچوں و چرا اللہ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے اس سے ان کی اطاعت شعاری کا کمال اور محبت خداوندی میں رسوخ کا اندازہ ہوا ، اس لیے بہ جائے بیداری کے خواب میں آپ کو تھم دیا گیا۔

دومری حکمت اس میں بہ ہے کہ خواب میں حکم دیئے سے حضرت ابراہیم عَلَیٰکُالیَنَالِافِرُ کی کمال آز مائش مقصود ہے، اگر بیداری میں صاف حکم دیا جاتا، توالیں آزمائش نہ ہوتی ؛ کیوں کہ حضرت ابراہیم عَلَیٰکالیَنِالْمِرِ عاف حکم یا کر تعمل حکم کے لیے اقدام فرما ہی دیتے ؛ مگر جب ایک بات خواب میں دکھائی جارہی ہے اور اس میں تاویل کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی اصل مقصود ومنشا خداوندی کومعلوم کرنا اوراس پر عمل کرنا دراصل ایک بہت ہی کھن مرحلہ اور سخت ترین آ زمائش ہے اور اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم ﷺ لینٹی اینٹی کھی اس مرحلے ہیں کامیاب ہونا ، ان کے مقام عزیمت کی کھلی دلیل اوران کے بلندی مقام وعظمت شان کی بین علامت ہے۔ خواب قولی تھا یا فعلی ؟

یہاں ایک بحث بیہ کہ حضرت ابراہیم بِخَانیٰ الیّنِلافِرْ نے بوخواب دیکھاتھا،
وہ تولی تھا یا فعلی ؟ اوپر''روح المعانی'' و''تفسیر قرطبی'' کے حوالے سے
خواب کی جو کیفیت مذکور ہوئی اس سے بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں کسی
(فرشتے) نے آپ کو بی تھم دیا کہ اللہ کے نام پراپنے بیٹے کو ذرج کر دو، اس سے معلوم
ہوا کہ بیخواب قولی تھا؛ مگر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم بِخَانیٰ الیّنَا الیّنَا الیّنَا اللّٰ اللّٰ کے جوالفاظ
مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخواب فعلی تھا، یعنی آپ نے خواب میں دیکھا
کہ آپ ایٹے کو ذرج کررہے ہیں، چناں چہ آپ نے فرمایا کہ: ﴿ یَانِنَیْ اِنِّیْ اِنِّیْنَا اَنِّیْنَا فَانِّیْ اِنْکَا
اُدِی فِی الْمُنَامِ اَنِّیْ اَذْبُحُک ﴾
(الْخَیَا فَائِیْ ۱۰۲:

(اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ بچھ کوذی کر رہا ہوں)

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خواب فعلی تھا؛ مگر دونوں باتوں میں تطبیق ممکن ہے،

اس طور پر کہ اولا آپ کوفرشتہ نے قول کے ذریعہ تھم دیا جیسا کہ روایات میں ہے پھر
خواب ہی میں آپ نے اس کی تغییل فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذریح کرنے کا ممل
کیا،اس طرح دونوں با تیں صحیح ہوگئیں۔

غرض یہ کہ جب حضرت ابراجیم بِنَقَلْیٰکُلْلِیْلَالْمِنْ کُوخواب کے ذریعہ حکم خداوندی ہوا کہ اپنے لختِ جگرونو رِنظر حضرت اساعیل بِنَلْلِیْلَالْمِنْ کواللہ تعالی کے نام پر ذریح

کر دو ، تو آپاس کی تغیل وا متثال کے لیے بدول وجاں تیار ہو گئے اور کیوں نہ تیار ہوتے جب کہ آپ اللہ کے خلیل وحبیب تھے اور اللہ کی محبت میں ہمہ وفت سرشار وچور دیتے تھے۔

حضرت اسماعیل بخمانیکالیکلافرا سے مشورہ اوران کا جواب گراس سے قبل کر آپ اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوتے، آپ نے حضرت اساعیل بخمانیکالوفرا سے مشورہ فر مایا اوراس سلسلے میں ان کی رائے دریا فت کی۔ قرآن مجید کہتا ہے:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَبُنَى اِنِّى آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى اَرْى فِي الْمَنَامِ أَنِّى اَدُبَحُكَ فَا نُظُرُ مَاذَاتَرَى ﴾ (الْشَاقَاتِ :۱۰۲)

(جب (اساعیل) ایس عمر کو پنج کدابراہیم بِنَا لَیْنَالْ اَیْنَالْ اِیْنَالْ اِیْنَا اِیْنَا کہ مِیں تم کو ذرح کررہا ہوں ، سوتم بھی دیکھ لوکہ تحواب میں دیکھا ہوں کہ میں تم کو ذرح کررہا ہوں ، سوتم بھی دیکھ لوکہ تعماری کیارائے ہے؟)

اس پر حضرت اساعیل بھکنیکالینیلافی انے جو جواب دیا، وہ واقعی شانِ نبوی کا مظہراتم اور خانواد ہوت کے پروردہ ہونے کی ایک بین وروش علامت ہے، نیز آپ کے کمالِ ایمان وعقل کا واضح ثبوت بھی ہے، حضرت اساعیل بھکنیکالینیلافی کے جواب کوقر آن نے نقل فرمایا ہے:

﴿ قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَاتُوْمَرُ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (اساعيل نے کہا کہ لِا جان! آپ کو جو تھم ہوا ہے آپ وہ سَجِحُ ۔ ان شاء الله آپ محصوص کرنے والوں میں سے پائیں گے۔) (الْخَيَافَاتِ :۱۰۲)

#### چندا ہم نکات

حضرت ابراہیم بِعَلَیْکُالیَیَلامِنْ کے اس مشورے اور حضرت اساعیل بِعَلَیْکُالیَیَلامِنْ کے اس مشورے اور حضرت اساعیل بِعَلَیْکُالیَیَلامِنْ کے اس جواب میں چندا ہم نکات ہیں، جن برروشنی ڈالناضروری ہے۔

(۱) پہلی بحث اور پہلا نکتہ ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ لینکالیکولؤ کواس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جب کہ آپ جانتے تھے کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک علم ہے اور کیا حضرت اساعیل ﷺ لینکالیکولؤ اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس می کم کی تعمیل نہ کرتے؟

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابراہیم بھَلیٰڈیکالیّولائِو کا اپنے صاحب زادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اساعیل بھَلیٰٹیکالیّولائِو کے مشورہ پڑمل کیاجائے ،خواہ وہ موافقت میں مشورہ دیں یا مخالفت میں دیں؛ بل کہ یہ مشورہ بہطورامتحان تھا، کہ آپ حضرت اساعیل بھَلیٰٹیکالیّولائِو کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لیما چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان باللہ وتعلق مع اللہ اور بحبت للہ ومع اللہ ک نوعیت و کیفیت معلوم ہو جیسے بھی استاذ وہا پ اپنے شاگر دوں اور بچوں سے سوالات کرکے ان کا امتحان لیما جا ہیں۔

اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی ترکزی لالڈی نے بیان کی ہے، وہ بیر کہ حضرت ابراہیم ﷺ نیکل ایک لاؤلؤ نے اپنے صاحب زادے سے بیمشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض وصبر وتتلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل وانقیاد کا ذکران کی زبان سے نکلوانا جا بیخے تنے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) الدرمنثور: 4/4-1

اورایک وجہ وحکمت اس مشورہ کی ہے ہے کہ حضرت اساعیل بِخَلیْنَالْنِیَالْفِیَالْفِیْلُولُولُولُو کُو کُم اللّٰہی بِحُلْ کِ کِی ہے ہے کہ حضرت اساعیل بِخَلِی اِپا کک اللّٰہی بِحُلْ کے لیے پہلے ہی سے تیار کردیں؛ کیوں کہ اطلاع وخبر کے بغیر اچا نک ذنے کر نے کی صورت میں ہے امکان تھا، کہ کہیں بے خبری میں مزاحمت نہ کریں۔ لہذا بہصورتِ مشورہ اطلاع دے کراس حکم خداوندی پرعمل کی ترغیب اوراس کے لیے تیارر ہے کی تاکید فرمائی ہے؛ لہذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔

## دوسرانكته

دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم بھگائیلائیلاؤلؤ نے حضرت ابراہیم بھگائیلائیلاؤلؤ کو بہیں بتایا کہ جھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذرج کروں،
بل کہ صرف خواب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذرج کررہا ہوں، اس میں بہ ظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدانخو استہ حضرت اساعیل بھگائیلاؤلؤ اس میں پچھ پس فرمانے کی صورت میں خداوندی سے صرح اعراض و رو گردانی لازم آتی، لہذا و پیش کرتے تو حکم خداوندی سے صرح اعراض و رو گردانی لازم آتی، لہذا آپ بھگائیلاؤلؤ نے اس کو حکم خداوندی کی صورت سے پیش نہیں کیا ،بل کہ اپنے آپ بھگائیلاؤلؤ نے اس کو حکم خداوندی کی صورت سے پیش نہیں کیا ،بل کہ اپنے فورکریں ،بھڑ چوں کہ حضرت اساعیل بھگائیلاؤلؤ اللہ کے نبی ہونے والے تھے، تواللہ غورکریں ،بھڑ چوں کہ حضرت اساعیل بھگائیلاؤلؤ اللہ کے نبی ہونے والے تھے، تواللہ طرح مستعدو تیار ہوگئے۔

تيسرانكته

حضرت اساعیل بَنَالْیَالْیَالْالِنَا کی بصیرت وفراست کا انداز ہ سیجیے کہ حضرت

صرف الله كى توفيق سے اس حكم كى تعميل ميں ثابت قدم روسكتا ہوں؛ ورنه نفس بركوئي

بھروسنہیں،اس سے معلوم ہوا کہ انسان کواپیے نفس پر بھروسنہیں کرنا جا ہیے؛ بل کہ ہردینی ودنیوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا جا ہیے۔

## بإنجوال نكته

حضرت اساعیل ﷺ لیکھڑا کے اس جواب میں ایک اور بات بردی ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آپ نیس فرمایا کہ آپ مجھے" صبر کرنے والا "پائیں گے، بل کہ یوں فرمایا کہ" مجھے آپ صبر کرنے والوں" میں سے پائیں گے، اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والوں" میں ہوں کہ بیر میری خصوصیت ہوبل کہ صبر کرنے والا نہیں ہول کہ بیر میری خصوصیت ہوبل کہ صبر کرنے والے نو بہت ہیں ،ان ہی میں سے ایک میں بھی ہوں ، بیر دراصل آپ کی غایت ہوت کی بات ہے۔

#### مقام عبرت

الله اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اساعیل بھّالیٰ کا ایسا جواب دینا،
آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔ اس جواب سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے
کہ اگر الله کا حکم ہمارے سامنے آئے ، تو کیا ہم اسی طرح اس کی رضا وخوشنو دی حاصل
کہ اگر الله کا حکم ہمارے سامنے آئے ، تو کیا ہم اسی طرح اس کی رضا وخوشنو دی حاصل
کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے

<sup>(</sup>۱) روح المعاني: ۹۹/۱۵ القرطبي: ۹۹/۱۵

میں؛ مگر جب تک بیجذ باس کے اندر کار فرمانہ ہو، وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں؟! ذبح کی تیاری اور حضرت ہاجرہ ہولیہ السلام سے رخصتی

اس کے بعد حضرت ابراہیم واساعیل محلیمہ (السلام) نے اللہ کے اس تھم کی لفتیل کے لیے تیاری فرمائی، '' قصص النہیںن'' کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم بھکائیل ایک لافیل کے سرکو ابراہیم بھکائیل ایک لافیل کے حضرت ہاجرہ محلیہ (العلام) سے فرمایا کہ اساعیل کے سرکو کا کھی کرکے بال اس کے مشک وغیر سے خوشبودار کردواور آ تھوں میں سرمہ لگا کر یا کیزہ کپڑے پہنادو کہ میرے ساتھ وعوت میں جا کیں گے، چنال چہ حضرت ہاجرہ محلیہ (العلام) نے حضرت اساعیل بھگائیل ایک لافی کو اس کے موافق تیار کردیا اور فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم بھگائیل ایک لافیل کے ساتھ ضیافت میں جاؤ چنال چہ حضرت ابراہیم بھگائیل ایک لافیل کو لے کر نکل پڑے، اس روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بھگائیل ایک لافیل نے حضرت ہاجرہ کو بتایا کہ روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بھگائیل ایک لافیل نے حضرت ہاجرہ کو بتایا کہ روایت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ بیں؛ کیول کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت روحانی بھی ہوتی ہے اور میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے اور سی میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے اور سی میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی تھی ۔ دعوت روحانی تھی ، دعوت روحانی تھی ۔ دعوت روحانی تھی کی نہیں ہوتی ۔ دعوت روحانی تھی کی دعوت روحانی تھی ۔ دعوت روحانی تھی ۔ دعوت روحانی تھی دو تھی دو تھی دی دعوت روحانی تھی دعوت روحانی تھی دو تھی

## شيطان كابهكا وااورحضرت ماجره كاجواب

جب حضرت ابراہیم واساعیل ہوکنہ مالالتلائی گھرسے چلے گئے، تو شیطان کو برخی فکر اختی ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام و پروگرام کو باطل کرنے کی تذبیر سوچنے لگا، ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا کہا گر میں نے ان کواس موقعے پر فتنہ میں نہ ڈالانو پھر بھی میں ان کو بہکا نہ سکول گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: ١٠٥/٥، الدر المنثور: ١٠٨/٠ القرطبي: ١٠٥/١٥

اس کے بعدوہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ بھلبہ (لعلام کے پاس گیا اوران کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، شاید بیہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل ودین دونوں میں ناقص و کمزور ہوتی ہے؛ لہذا پہلے ان ہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھران کے ذریعے ابراہیم واساعیل بھلبہ (لاملام) پر بھی فیضہ کیا جاسکتا ہے، چنال چہ حضرت ہاجرہ بھلبہ (لاملام) کے یاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا۔

حضرت ہاجرہ ہولیہ الاسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں،
کہنے لگا کہ ہیں وہ تو اپنے بچے کو ذرئے کرنے لے گئے ہیں، حضرت ہاجرہ ہولیہ الاسلام نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذرئے کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو یہی عکم ہے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر خدا کا ایک مے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر خدا کا ایک مے، تو بیا چھی بات ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔(۱)

حضرت بإجره بعليها السلام كى ايماني قوت

شیطان نے خیال کیا تھا کہ میں حضرت ہاجرہ تعلیہ (العلال کوعورت ذات ہونے

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر:۱۵/۳، قرطبی:۱۰۵/۱۵، درمنثور:۵/۸۰۱

کی وجہ سے بہآ سانی بہکالوں گا ،مگر حضرت ہاجرہ محلبہ الانسلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری مذہیر فیل ہوگئی،حضرت ہاجرہ کونہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم غَلَيْكُ لَيْدَ لَا مِنْ يَعِيكُوكُها لِ لِي سَمِي عِن النامعلوم تفاكه دعوت ميس سي عيبيا کسی حاجت وضرورت سےتشریف لے گئے ہیں جب شیطان نے (جوانسانی شکل میں آیا تھا) بتایا کہ ابراہیم ﷺ لینکالیکیلافِن تواہیے بیے کو ذرج کرنے لے گئے ہیں، تو اولاً حضرت ماجر و بعليها الاسلال نے بيہ جواب ديا كه بيركيسے بوسكتا ہے كه ابراہيم عَلَيْهُ لَيَدُلُ لِيَدِرُ اليّهِ بِحِي كُووْنَ كُروس كيا كُوني باب اين بيني كُونل كرتا ہے؟ بين كر شیطان لاجواب ہوگیا اور اپنی بات پریقین دلانے کے لیے ایک الیم بات اس کی زبان سے نکل گئی،جس سے اس کی پوری تدبیر وکارروائی اکارت ہوگئی، شیطان نے كهاكه مال كوئى باب اين بجه كوذ الحنهيس كرتا؛ مكرابراميم عَفَلْيُهُمُ النِّيَلَامِنَ اين يح كو اس لیے ذرج کرنا جائتے ہیں کہان کواللہ کا یہی حکم ہوا ہے۔ شیطان پیہ مجھا کہ جب میں بیکہوں گا،تو وہ پریشان ہوجا کیں گی اور واویلا مچا کیں گی،گھرکے باہر دوڑ پڑیں گی اورابراہیم واساعیل ہوکیہ کا لائتلال کی راہ میں مزاحم بن جائیں گی بگر ہوا ہی کہ حضرت ہاجرہ نے جوں ہی سنا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر حضرت ابراہیم بِعَلَیْمُالییَالاهِن اپنے بچے کو ذنح كرنے لے كئے ہيں، تو خدا كے نام وہ بھى مرمٹنے كو تيار ہو گئيں اور كہنے لكيں كما كر خدانے بیتکم دیا ہے، تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے اور بدزبان حال ہوں گویا ہوئیں کہ:

برتر ازاندیشہ مسودوزیاں ہے زندگی ہے بھی جاں اور بھی تسلیم جان ہےزندگی

غرض شیطان مایوس ہوگیا اور دوسری تدبیر سو چنے لگا کہ اس عبادت اوراطاعت سے کس طرح ان کوروکوں؟

#### ——♦♦♦♦♦♦♦ المقرت ابراہیمٌ کی قربانی حقا نُق واسرار السیمہ کی خربت ابراہیمٌ کی قربانی حقا نُق واسرار ا

# حضرت ابراجيم غَلَيْكُ لليِّدَلْ كوبهان كورها الله على كوشش ناكام

پھر وہ حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل محلیه√ (لعلام) کی طرف دوڑ ااور حضرت ابراہیم عَلَیْکالیّنِلاهِن کوبہانے کی کوشش کرنے لگا، کہا کہ آپ سیے کو لیے کہاں جارہے ہیں؟ آب نے فرمایا کہ ایک حاجت اور کام سے جارہا ہوں، شیطان کہنے لگا کہ نہیں!آپ تو اس کو ذرح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ، هنر ت ابراہیم ا اس كى زبان سے ق نكاوانے كے ليے فرمايا كه ) ميں كيوں اينے كاليكلائيكلائيكلائيكلائيكلائيكا اس يج كوذ كح كرول كا؟ شيطان كهنے لكا كمالله كا آب كو يبي تكم باس ليے آب اس كوذ ك كريں كے اور ايك روايت ميں ہے كه شيطان حضرت ابراجيم غَلَيْمُاليَولَافِنَ كے ايك دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پراینے بیچے کوذی کرنے لے جا رہے ہیں، جب کہ خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو بھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے؟ آب نے فرمایا کہ شم بہ خدا خدا کا حکم ہے، تو مجھ کوتو بیرنا ہی جا ہیے،اس پروہ وہاں سے بھی نا کام ونا مرادوالیں ہوا۔(۱) روایات میں اس بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ شیطان بہکانے کی کوشش میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیایا حضرت اساعیل کے پاس؟ مگر اس میں کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہے۔اس لیے یہاں ہم نے جواختیار کیا ہے، وہ کسی فیصلہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بل کہایک روایت ہونے کی حیثیت سے ہے۔

# حضرت اساعیل اِلمَالیوَلاهِ الله کوبهانے کی کوشش

اس کے بعد شیطان ،حضرت اساعیل بِخَلینکالینیکالیز کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، جب بید حضرات منی کی وادی کے قریب ہوئے تو بید مردود شیطان حضرت

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور :٤/ ١٠٠١ الطبري: ١٠/١١٥

اس طرح شیطان کی بید دوسری تدبیر بھی ناکام ہوگئی اور بیظاہر ہوگیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ نگالیّیَلافِرْ ہی نہیں ؛بل کہ بید پورا گھرانہ اور یہاں کا بچہ بچی عشق خداوندی میں سرشاروچور ہے اوراس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت ابراہیم واسا عیل ہوکہ ہما (لاتلام) کی رمی جمار

حضرت اساعیل بَقَائِهُ الیَدُونِ نے اس جگہ شیطان پر کنگریاں ماری، تا کہ وہ دفع ہو اور "مسند احمد" کی ایک روایت میں ابن عباس ﷺ سے قال کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم بَقَائِهُ الیَدُونِ کو ذرح کا تھم دیا گیا تو شیطان سعی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت

 <sup>(</sup>۱) بدائع الزهور : ۹۲ و در منثور : ۱۱۰/۷۱

ابراہیم بھکنیکالیکلاؤی سے آگے بڑھا، پس حضرت ابراہیم بھکنیکالیکلاؤی اس سے آگے بڑھا کے بڑھا کی طرف آگے بڑھا گھائیکالیکلاؤی آپ کو' جمرة العقب' کی طرف لے گئے، تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم بھکنیکالیکلاؤی نے اس کو سات کنگریاں ماریں پس وہ چلا گیا پھر' جمرة الوسطی' کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے ہرسات کنگریاں اس کو ماریں ، تو وہ چلا گیا اور پھر جمرة الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا، تو پھرسات کنگریاں اس کو ماریں ، تو وہ چلا گیا اور پھر جمرة الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے پھرسات کنگریاں اس کو ماریں ، تو وہ چلا گیا اور پھر جمرة الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے پھرسات کنگریاں کھیں اور وہ بھا گیا اور پھر جمرة الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا، تو آپ نے پھرسات کنگریاں کھیں کا میں اور وہ بھا گیا۔ (۱)

شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ اس کو دفع کرنے کے لیے تد ہیر، دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت وعظمت کا تقاضہ ہے ؛ اس لیے اللہ کو حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل عکبہ مالاتعلان کی بیادا اس قدر بہند آئی کہ اس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا اور ان حضرات کا بیٹل قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنادیا گیا۔

باپ بیٹے کی گفتگو

غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیروں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے بعد بد دونوں مقدس جستیاں اللہ کے علم کی تغیبل و تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگیں، حضرت اساعیل بِنَّا لَیْنَا کے بعد میر بر میز ہے کہ پڑوں ہاتھ پیرمضبوط با ندھ دیں، کہ کہیں ذرج کے بعد میر بر نز پنے سے آپ کے کپڑوں پرخون کے چھنٹے نہ پڑ جا کیں اور میر امنہ زمین کی طرف کردیں؛ تا کہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پرنہ پڑے اور جوش محبت تعمیل تھم خداوندی میں حاکل نہ ہوجائے، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیں، کہ کہیں آپ کے کپڑوں پرمیر بےخون کے چھنٹے نہ پڑ جا کیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ابن كثير :۱۵/۳ القرطبي :۱۰۵/۲ الدر المنثور :۱۰۵/۱

 <sup>(</sup>۲) الدرمنثور :۵۰/۷۰۱۰الطبري:۱۰/۵۰۷

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اساعیل بِخَلینُالْاَیْلَافِرُلُ نے عرض کیا کہ آپ ایپ کپڑوں نہ لگ جائے اور میری آپ ایپ کپڑوں نہ لگ جائے اور میری والدہ اس کود کی کہ میری دالدہ کوسلام سنادینا۔ (۱)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل بھکائیکالیکولؤ نے یہ مشورہ دیا تھا، کہ ان کے ہاتھ یا وُل باندھ دیئے جا کیں ؛ مگر 'بدائع النوھو د' میں علامہ محمد بن احمد بن ایاس حفی نے بیفل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بھکائیکالیکلولؤ نے جب حضرت اساعیل بھکائیکالیکلولؤ نے جب حضرت اساعیل بھکائیکالیکلولؤ نے نے باتھ پیر باندھنے چاہے، تو حضرت اساعیل بھکائیکالیکلولؤ نے نے داللہ عض کیا کہ ابا جی ! میرے ہاتھ پیرس سے نہ باندھیں ؛ کیوں کہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے حضرت ابراہیم بھکائیکالیکلولؤ کے میں اس نے جزع فزع کیا چناں چہ حضرت ابراہیم بھکائیکالیکلولؤ کے باتھ پیرجن کویا ندھ دیا تھا کھول دیا۔ (۲)

لیکن واللہ اعلم بالصواب پہلی بات ہی سیح معلوم ہوتی ہے کیوں کہ اکثر روایات میں اسی پہلی بات کا ذکر ہے۔

ذبح عظيم

جب بوری طرح حضرت اساعیل بِخَلین الیّلافِن کوتیار کردیا، تو ذری کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جبیا کہ قرآن نے فرمایا ہے:﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِیْنِ ﴾ (کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جبیا کہ او پرعض کیا گیا ہے مشورہ حضرت اساعیل بِخَلیٰن الیّدِلافِن نے دیا تھا، پھر گردن پر چھری چلانے گے اور بوری قوت وتو انائی اور شدت کے نے دیا تھا، پھر گردن پر چھری چلانے گے اور بوری قوت وتو انائی اور شدت کے

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰/۵۰۵

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٩٢

ساتھ آپ نے چھری چلائی؛ گرجیرت ناک طور پر بید دیکھا گیا کہ وہ چھری جوروزانہ بیشار چیز وں کوکافتی اور ذرجی کرتی تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ کے تھم پراپنے بیٹے اساعیل بھلائی کے لئے پرچھری چلانے والے حضرت اہراہیم بھلین کی لیکن کی کہنے ہیں اور چھری میں بیٹے کو ذرجی کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت اہراہیم بھلین کی خوب و یکھا کہ بیچھری تھیں کا جب و یکھا کہ بیچھری تھیں مانع بن رہی ہے۔ حضرت اہراہیم بھلین کی خوب و یکھا کہ بیچھری گوزور سے بیچھری گون ورسے بیچھری گون ورسے بیچھری گون کی ایکن کی ایکن کی ایکن کی کی کی کی کی اس میں مانع بن رہی کو گویائی عطا فر مائی اور چھری کی کون ورسے کھینک دیا، اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو گویائی عطا فر مائی اور چھری کھنے گی :

''اے ابراہیم! میں دوامروں کے درمیان: ہوں ایک طرف خلیل کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا توں اور دوسری طرف رب جلیل کا تھم ہے کہ ہرگزنہ کا توں اور میں جلیل کا تھم مانوں گی نہ کہ لیل کا۔''(۱)

اور بعض رویات میں پیجمی آیا ہے کہ آپ کی پیچا قو پیتل میں تبدیل ہوگئ (غالبًا پیمطلب ہے کہ اس کا استعال ذرخ کے لیے ہیں کیا جاسکتا تھا)۔ (۲)

اسی اثنا میں حضرت ابراہیم بِنَالینکالینکالینکالیز کواللہ تعالی کی جانب سے بیآ واز دی گئی:

﴿ قَدْ صَدَّفَتَ الرُّوْيَا﴾ ( لَيُوَرَقِ الْضَافَاتِ : ١٠٥) (اے ابراہیم! آپ نے خواب کو پیج کردکھایا!)

کیوں کہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذرئے کررہے ہیں اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری قوت وطاقت اس کے لیے خرچ کردی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بیٹے کو ذرئے کردوں۔ بیا لگ بات ہے کہ اللہ نے چھری کے اندرسے کا شنے اور ذرئے

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور :۹۲

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور : ١١٢/٢١١

كرنے كى صلاحيت سلب كرلى۔

حضرت ابراجیم بِنَالْیَالْیَالْیِالْاِلْ اسی حالت میں ہیں کہ اللّٰد کا فرشتہ جبریل آتا ہے اور حضرت اساعیل بِنَالْیَالْیَالْاِلْوْلُ کو اٹھا کران کی جگہ جنت کا ایک مینڈ ھار کھ دیتا ہے اور کہنا ہے کہ آپ اس مینڈ ھے کو ذرج کر دیجیے۔قرآن میں اسی کوفر مایا:

﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ ﴾

(ہم نے فدید دیاان کا ذرج عظیم سے) (الفَیّافَاتِ : ١٠٤)

متعددروایات میں ہے کہ یہ مینڈھا، جس کواللہ نے جنت سے حضرت اساعیل بھیلائیلائیلائی کے بدلے میں واک کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جنت میں جالیس سال تک چرتا رہا تھا اور یہ کہ یہ وہ مینڈھا تھا، جس کو حضرت آ دم بھیلائیل لیکلائیلائیلائی کے بیٹے بائیل نے اللہ کے نام قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اللہ نے اللہ کے نام قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اللہ نے اللہ کو جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ (۱)

# تكبيرات يشريق كيابتدا

ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم بِخَلینکالیّنیلافِرْنَا نے اساعیل بِخَلینکالیّنیلافِرْنَا فِی ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم بِخَلینکالیّنیلافِرْنَا نے اساعیل بِخَلینکالیّنیلافِرْنَا کے گلے پرچھری چلائی ؛ تو آسان وزمین کے فرشتے بِقر ارہوکر چیخ اسٹھے اور پرندوں اور جانوروں میں بلچل کچ گئی کہ یہ کیا ہور ہا ہے ؟ اور سب نے اللّٰہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللّٰہ ااس شیخ پراوراس بے پرحم فرما۔ (۲)

يُهربيد كيه كرحضرت جبريل بَعَلَيْكُ للنِيَالافِلَ كَ زبان عنكلا "الله أكبو الله أكبو" اور حضرت اساعيل ذبيح الله في الله إلا الله والله أكبو "اور حضرت ابراجيم بَعَلَيْكُ للنِيَالافِلُ إلا الله والله أكبو "اور حضرت ابراجيم بَعَلَيْكُ للنِيَالافِلُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰/۱۲/۵۱۱د المنثور: ۱۳/۷۱۱

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور:٩٢

نے فرمایا" ألله اكبر ولله الحمد" يكبيرتشريق ہے، جوايام تشريق ميں سنت قراريائي اور آج تك باقى ہے۔ (۱)

### عبرت وموعظت

یہ پوراواقعہ ہمارے لیے عبرت وموعظت ہے اوراس کے جز جز اوراس کی ایک ایک گڑی میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ بعض اجز اپر کلام او پرعرض کیا گیا ہے؛ مگر مجموعی حیثیت سے یہ پوراواقعہ ہمارے لیے جوعبرت اور موعظت کا سامان بہم پہنچا تا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی محبت میں ،اللہ کے حکم کے مطابق ، ہر چیز قربان کرنے تیار ہوجاتا ہے، مال تو اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ اس کی قربان کرنے تیار ہوجاتا ہے، مال تو اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کہ اس کی قربانی اس کے لیے مشکل ہو، وہ تو اس سے بڑھ کراپی لاڈلی اور پیاری اولا دکو بھی اس کے نام پر ذریح کرنے کو تیار ہوجاتا ہے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میر االلہ مجھ سے راضی وخوش رہے، قربانی کا بیرواقعہ در اصل اس محبت خداوندی کا مظاہرہ ہے۔

البندا قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی جذبہ اور الیں ہی محبت خداوندی کے ساتھ قربانی کریں ؛ کیوں کہ اسلام کا منشا اس عمل سے بہی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں سرشار اور چورر ہے اور اسی کے مظاہر کے لیے قربانی پیش کرے، بہی وجہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جگہ کوئی شخص غربا اور مساکین کورو پید دے دیے قربانی کا ثواب نہ ملے گا اور بید جائز نہ ہوگا ، کیوں کہ قربانی کا مقصد غریوں کی امداد نہیں ہے ؛ حتی کہ اگرکوئی گوشت لینے والا نہ ہو، تب بھی قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔

غرض بیر کہ جس طرح حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل بھلبہ الالعلام نے اللہ کی محبت کاحق ادا کرنے کی کوشش کی ،اس طرح ہم کوبھی جا ہے کہ اس خالق و

<sup>(</sup>۱) القرطبي١٠٢/١٥

### 

ما لک کی محبت میں ہمہ وفت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار ہیں اور اس
کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں یہی وہ چیز ہے، جس نے اسلام کو ہر دور میں زندہ
اور تاباں رکھا ہوا ہے اور یہی وہ عظیم ومبارک جذبہ ہے، جس نے اسلام وشمن
طاقتوں کو چیراں و پریشاں کیا ہوا ہے، کہ اسلام کی اس قدر مخالفت اور اس کی خلاف
سازشوں کے اس قدر جال بچھائے جانے کے باوجود؛ وہ آج تک کس طرح نہ
صرف زندہ ہے بل کہ ہر روز ترقی کی طرف گامزن ہے۔

فقط محمد شعيب الله خان







#### بني تالله العزالة في

## گذارش احوال واقعی

اَلُحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُن، اَمَّا بعد:

دین اسلام سے وابستہ معمولی درجہ کا آدمی بھی اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ ہم تک جو'' دین وشریعت' کے احکام ومسائل، حقائق ومعارف اوراس کا مزاج و انداز پہنچااس کا ذریعہ ووسیلہ اولاً حضرات صحابہ ہیں پھر تابعین و تبع تابعین اور بعد کے ائمہ محدثین و فقہاء ہیں ،اگر اس واسطہ کو درمیان سے اٹھا دیا جائے تو'' دین و شریعت' سے ہماری وابستگی کا کوئی معنی ہی نہ ہوگا۔

اسی لیے ہمیشہ سے اہل اسلام نے حاملین دین وشریعت صحابہ، علماء، فقہاء و محدثین کی عظمت و جلالت ہزرگی وشرافت، دیانت و امانت، تقویل و طہارت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی نسلوں میں اس عظمت و اعتماد کو باقی رکھنے کی فکر فر مائی ہے کیوں کہا گراسلاف پراعتماد نہ رہاتو نہ قرآن پراعتماد ہوسکتا ہے اور نہ حدیث پراور نہ دین کی کسی بات پر۔

گرافسوس کہ بعض لوگ ،اسلام وشمن عناصر کی رجانی ہوئی سازش کا شکار ہوکر، اسلاف کی عظمت وجلالت اوران کے اعتبار واعتماد کومشکوک نگاہوں سے دیکھنے؛ بل کہ مشکوک کرنے کی نار واجسارت کررہے ہیں۔

تجھی صحابہ کرام کی عظیم شخصیات پر تنقید وجرح کرتے ہیں 'مجھی تابعین و تبع تابعین وائمہ فقہ وحدیث کو هدف ملامت بناتے ہیں 'بھی ان کی شخصیات کومور دلعن وطعن قرار دیا جاتا ہے؛ تو بھی ان کے کارناموں اور قربانیوں اور خدمات کو حد ف الزام بنا کران میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بیسب دراصل انگریزی و سامراجی قوتوں کا پیدا کردہ نایاک فتنہ ہے؛ جس کا مقصداسلاف اوران کی خدمات ہے اعتماد کوختم کرنا اور اہل اسلام میں دین وشریعت کے بارے میں شک وریب پیدا کرنا ہے،اس فتنہوسازش میں جہاں بہت سےلوگ ملوث ہوئے ،وہیں شعوری یا غیرشعوری طوریر'' طبقه مخیرمقلدین' 'بھی اس سازش کا آلهٔ کاربن گیا اوراس نے مسلسل حضرات ائمہ وفقہا؛ بل کہ حضرات صحابہ کرام کو حد ف ملامت بنا کر ،لوگوں کے درمیان اختلاف وانتشار اور اسلاف سے بے اعتمادی و بدطنی کی فضا پیدا کردی ہے۔ اس طبقه نے اپنانام 'اہل حدیث 'رکھاہے، یددراصل ،اس لفظ کا غاصبانہ قبضہ ہے،جس طرح منکرین حدیث نے اپنانام''اہل قر آن''رکھ لیا ہے،اوراس لفظ پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے،قرآن وحدیث برعمل بوری امت کامشتر کہور شہ ہے، صرف اینے کواہل قرآن کہنا، یا اہل حدیث کہنا اور پوری امت کوقر آن کا یا حدیث کاباغی یامنکر قرار دینا، انتہائی جسارت کی بات ہے، پھرخاص طور پرصحابہ وفقہا وائمہ کو بھی قرآن وحدیث کے باغی اوراینی رائے کے یا بند کہناا نتہائی درجہ کی جسارت ہے گریہ طبقہاس جسارت ہی کواپنی پوری لیا فت وحقا نبی<sup>ت سمج</sup>ھتا ہے۔

پھرجن مسائل کوعام طور پر بیلوگ اچھالتے اورعوام کوانتشار و پر بیثانی میں مبتلا کرتے ہیں ،ان میں سے اکثر وہ ہیں جن میں زمانۂ سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس فر دعی وجزئی اختلاف کوصحابہ و تا بعین و تبع تا بعین اور ان کے بعد بھی ہرزمانہ کے عالم اختلاف سیجھا اور نہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کے علما وائم کہ نے نہ توحق و باطل کا اختلاف سیجھا اور نہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر

اعتراض ونکیرفر مائی؛ بل کهاس اختلاف کے باوجودایک دوسرے کے ساتھ احترام و اکرام محبت وعظمت اور حسن سلوک ورعایت ادب کا معاملہ فر مایا مگر غیر مقلدین انہی مسائل اختلافیہ کوئل و باطل بل کہ ایمان و کفر کا اختلاف سیجھتے اور سارے ائمہ وعلا اور عام سلمین کی نفسیق و تعلیل اور تکفیرو تذلیل کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تو بیہ ہے کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیئے ؛ گرا تحاد کی جوصورت بیلوگ پیش کرتے ہیں وہ نہ شرعاً قابل قبول ہوسکتی ہے اور نہ عقلاً قابل اعتبار ، کیوں کہ بیہ لوگ کہتے ہیں:

''ائمہ وفقہا کوچھوڑ دواورسب کے سبقر آن وحدیث پرجمع ہوجاؤ''۔ به ظاہر بینعرہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے کیکن نہ شرعاً بیرقابل قبول ہے نہ عقلاً۔ شرعاً تو اس کیے کہ اس نعرہ کا مطلب سے ہے کہ ہر جابل کوقر آن وحدیث کی تشریح کاحق دے دیا جائے اور ائمہ وفقہانے جوتشریجات وتو جیہات بیان کی ہیں ان کوفضول سمجھا جائے اور جاہل واناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن وحدیث دے کران کا کھلواڑ کیا جائے ، ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت ہر گزنہیں دیتے۔ اور عقلاً بياس ليے نا قابل اعتبار ہے كما كرابيا كيا بھى جائے گاتو پھر بھى قرآن وحدیث کے بیجھنے میں اختلاف پیدا ہوگا جس سے بیخے کے لیے انہول نے بیمشورہ دیا ہے؛ بس فرق میہ ہوگا کہ اسلاف کے مابین جواختلاف ہوااس کی بنیا دعلم و حقیق اور دلائل و براهین تضاوران غیرمقلدین کے مابین جواختلاف ہوگا (بل کہ ہوا)وہ جہالت و بے خبری کی بنیاد پر ہوگا، چناں چہان میں بھی کئی فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کوغلط قرار دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ بیلوگ جواتحاد امت کا نعرہ لگاتے ہیں ائمہ اسلاف کواور اہل

اسلام کومشرک، کافر، فاسق و فاجر کہہ کر، اتحاد کس طرح پیدا کریں گے؟ جب کہان کی بیروش انتہاء درجہاختلاف وانتشار پیدا کرتی ہے؟

بیلوگ عموماً بخاری شریف اور مسلم شریف پرعمل کے مدی ہیں اور دوسروں سے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں حدیث دکھاؤ، جب کہ نہ اللہ نے فرمایا اور نہ رسول اللہ حالی لافا فرایو کی کے بیاری و مسلم کی حدیثوں پرعمل کرو پھر بخاری و مسلم کی حدیثوں پر صحیح ہونے کا حکم اور اس پر ایسا پختہ عقیدہ ، حض در امام بخاری و امام مسلم ''کی تقلید میں ہے؛ جب کہ بیلوگ فقہا کی تقلید کوحرام و شرک کہتے ہیں اگرامام ابو حذیفہ اور فقہا کرام کی تقلید شرک ہے توامام بخاری وامام مسلم کی تقلید کرنا کیسے جائز ہوا؟

ہے نہ سلم میں ہے، اب تو ہڑے پر بیثان ہوئے، پھر کہنے لگے کہ نہیں، بخاری میں ضرورہوگا، میں فلاں (نام کیکر) مولانا سے پوچھرا تا ہوں، میں نے کہا کہ بہی تقلید ہے کہ آ پ صرف اپنے علا کے کہنے پر کہ بخاری میں ہے عمل کررہے ہیں اور آپ و خود پیتنہیں ہے کہ بیہ بخاری میں ہے بانہیں؟ اور آپ کے نزد یک تقلید شرک ہے، پھر میں نے کہا کہ آپ سی بھی اپنے عالم سے پوچھ لیں اور جب بھی بخاری یا مسلم پھر میں نے کہا کہ آپ سی بھی اپنے عالم سے پوچھ لیں اور جب بھی بخاری یا مسلم میں مجھے ایسی حدیث دکھا دیں تو ایک لاکھ کا انعام دوں گا، بیصا حب اب بھی ادھر ادھر نظر تو آتے ہیں مگر آئھ بچا کر چلے جاتے ہیں، افسوس کہ انعام لینے کی جرائت وہ آج تک نہ کر سکے۔

غرض ہے کہ خود غیر مقلدین بھی تقلید کرتے ہیں گر تقلید کو شرک کہتے ہیں اور ائمہ کے خلاف لوگوں کا ذہن بتاتے ہیں اسی اختلاف وانتشار کوختم کرنے کے لیے اور عوام کو اصل حقیقت سمجھانے کے لیے زیر نظر مضامین ، مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے ، ان میں سے بعض مضامین روز نامہ ' سالار'' بنگلور میں شاکع ہو چکے ہیں ، اب ضرورت پر ان سب کو جمع کر کے اور بعض مضامین کا اضافہ کرے کتا بی صورت میں ، پیش کیا جارہا ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کوشنِ قبول عطا فر مائے اور لوگوں کے لیے مفید و بارآ ورفر مائے۔

> فقط محمد شعیب اللدخان عفی عنه جامعه اسلامیه شیخ العلوم بنگلور استاره مطابق ۳۰،مئی سامی با



### بيترالترالتج التحيل

# فقه كى حقيقت وضرورت

الله تعالی نے اپنے فضل وکرم اور احسان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے احکا مات اور تعلیمات نازل فرمائے اور ان کے نزول کے لیے مقدس ذوات کا انتخاب فرمایا جن کوانبیاء کرام کہا جاتا ہے اوران کے قول وعمل ،ان کی سیرت وکر دار اوران کے حالات ومعاملات کے ذریعہا بنے احکام وفرامین کی تشریح وتو ضیح فرمائی ، اس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک طرف خدائی احکام کا مجموعہ تھا تو دوسری طرف نبی کے اقوال واعمال اور اس کی سیرت وکر دار کا اُسوہ بھی تھا، آخری نبی خاتم النبيين حضرت محرصاً في لاين علي رئيل جب خدا كي طرف سے رسول بنا كر بيہج كئة تو آب برالله كاآخرى ودائمي كلام نازل ہواجس كو" قرآن مجيد"كے نام سےموسوم كيا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کے اقوال وا فعال ، آپ کے کواکف واحوال اور آپ کی سیرت وکردار کے ذریعہ اس کلام ربانی وحقانی کی تشریح وتو ضیح اور تبیین وتفہیم اور اس کے احکام برعمل کی ترتیب و تسہیل کرائی گئی، اس طرح ہماری ہدایت کے لیے دوچیزیں بنیادی واساسی ماخذ کی حیثیت سے مقرر فرمادی گئیں،ایک قرآن مجید، دوسری نبی کی سنت۔

اسلام کے دوبنیا دی مآخذ

چناں چہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صَلَیٰ لاَنهُ عَلَیْ وَسِلَم فَ ارشا وفر مایا

کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں 'تم جب تک ان کومضبوطی سے تھا ہے رہو گے ہر گز گراہ نہ ہوگ ایک اللہ کی کتاب دوسر ہے اس کے رسول کی سنت۔ (۱)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے روایت کیا کہ نبی کریم صافی لان بھلیا کہ نبی کریم صافی لان بھلیا کہ سب سے بہترین کلام ، اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین کلام ، اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین کام نیا ایجا دکر دہ کام (بدعت) ہمترین طریقہ محمر صافی لان بھلیا کی کے اور بدترین کام نیا ایجا دکر دہ کام (بدعت) ہے اور ہریدعت گراہی ہے۔ (۲)

اس حدیث میں ایک اللہ کے کلام کا اور دوسرے طریقہ محمدی (سنت) کا ذکر کرکے باقی امور کو' شر' قرار دیا گیاہے ،جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے بنیا دی ما خذ ،قرآن وحدیث ہیں۔

## اجماعِ أمت

ہاں قرآن وحدیث ہی ہے، کچھاور ماخذ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، مثلاً اجماعِ اُمت کہا گرکسی بات پرصحابہ کرام یا تمام علما وائمہ کا اتفاق ہوجائے، وہ بھی ایک ماُ خذ اور دلیل ہے، علمانے اجماع کی تعریف لیکھی ہے:

الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة .

''اجماع نام ہے امتِ محمد بیہ میں سے اہل حل وعقد (علماوائمہ) کا بعد وفات رسول کسی زمانے میں کسی واقعہ کے حکم پراتفاق کرنے کا۔''(۳)

مشكو'ة:۳۱

<sup>(</sup>۲) مسلم:۱۳۳۵

<sup>(</sup>٣) علم اصول الفقه: ٣٥ الاحكام للآمدى:٢٥٣

علامه عبدالوماب خلاف اس كي تشريح كرت موئ فرمات بين:

"فاذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الامة الاسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمى اتفاقهم اجماعا واعتبر اجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على ان هذا الحكم هو الحكم الشرعى في الواقعة."

(جب کوئی واقعہ ومسئلہ در پیش ہوا وراُمتِ اسلامیہ کے اٹمہ ججہۃ ین کے سامنے اسی زمانے میں وہ پیش کیا جائے اور وہ سب کے سب اس بارے میں ایک تھم پر اتفاق کریں ؛ تو اس اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے اور ان کے ایک ہی تھم پر اجماع اور اتفاق کر لینے کواس بات کی دلیل اور ان کے ایک ہی تھم پر اجماع اور اتفاق کر لینے کواس بات کی دلیل قرار کر دیا جائے گا کہ اس واقعہ ومسئلہ میں تھم شرعی بہی ہے۔ (۱) اجماع کے ججت ودلیل ہونے کی دلیل قرآن وحدیث میں وار دہے۔

قرآن كريم في ايك جكفر ماياس:

﴿ وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَيْلِ الْمُؤُ مِنِيْنَ نُو لِهِ مَا تَوَلِّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ طُو سَآءَ تُ مَصِيْرً ا. ﴾ (جَوَّحُص رسول کی مخالفت کرے گااس کے بعد کہاس پر ہدایت واضح ہو چکی ؛ اور جوا بل ایمان کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی پیروی کرے گاتو ہم اس کواس طرف جوا بل ایمان کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ کی پیروی کرے گاتو ہم اس کواس طرف لے جائیں گے جدهروہ خود پھر گیا اور ہم اس کوجہنم رسید کریں گے۔) (النَّنَدُاءُ : ۱۱۵) علامہ قرطبی رَحِمَ مُلُولُونُ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

" قال العلماء في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول " دليل

<sup>(</sup>۱) علم اصول الفقه: ۲۵

على صحة القول بالاجماع" (علماء نفر مايا كماس آيت ميس اجماع كريج مون كى دليل هـ (١) اورعلامه سيوطى رَحَمُ اللهُ فرمات بين:

"استدل الشافعي رَكِمُ الله و تابعه الناس بقوله تعالى ومن يشاقق الخ على حجة الاجماع و تحريم مخالفته"

(کہ امام شافعی اور دیگر لوگوں نے آپ کی انباع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آبت میں اجماع کے ججت ہونے اور اس کی مخالفت کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔)(۲)

نيز حديث مي بي كرسول الله صَلَىٰ الفنعليدوية لم في مايا:

«لا تجتمع امتى على ضلالة.»

( که میری اُمت گمرای پراتفاق وا جماع نہیں کرسکتی۔)<sup>(۳)</sup>

اس حدیث سے بھی علمانے استدلال کیا ہے کہ اُمت کا اجماع جمت و دلیل ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی حالیٰ (اِللَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

غرض بیر کرقر آن وحدیث ہی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک دلیل وما خذا جماع اُمت بھی ہے جس سے احکام کاعلم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرطبی:۵/۳۸۷

<sup>(</sup>۲) استنباط التنزيل:۸۲

<sup>(</sup>۳) ترمذی:۳۹/۲،ابو دائود:۵۸۴/۲



### قياس واشنباط

اسی طرح قرآن وحدیث ہی ہے ایک اور دلیل بھی ثابت ہوتی ہے اس کوفقہا کرام کی زبان میں'' قیاس'' کہاجا تا ہے،اوراصولین کی اصطلاح میں قیاس بیہے:

" هو الحاق واقعة لا نص على حكمها في الحكم الذي ورد به النص الواقعتين في علة هذا الحكم"

(جس مسئلہ کا قرآن وحدیث میں منصوص تھم نہ ہواس کوتھم کے اعتبار سے اس مسئلہ سے ملانا جس کا تھم منصوص ہے اس وجہ سے کہ دونوں مسئلوں اور واقعات کی علّت ایک ہے، لہذا منصوص مسئلہ کا تھم غیر منصوص کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں )۔(۱)

مثال کے طور پر ایک شخص جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعداسکول میں بچول کو پڑھا تا ہے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی منصوص تھم نہیں ہے؛ مگر فقہا کرام قیاس سے اس کو بھی ناجا نزقر اردیتے ہیں جسیا کہ اذان جمعہ کے بعد تجارت ناجا نزہے، وجہ بیہ ہے کہ قرآن میں اذان جمعہ کے بعد تجارت و نیچ کوممنوع قرار دیا گیا ہے؛ اور اس کی وجہ خطبہ جمعہ و نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے، الہذا یہ علت اور وجہ جہاں بھی پائی جائے فقہا کرام وہ تھم بھی اس پرلگاتے ہیں جواذان جمعہ کے بعد تجارت کا قرآن نے بیان کیا ہے، الہذا تعلیم و تعلم ہو یا اور کوئی کام جس سے کہ نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے وہ ناجائز ہوگا۔

کوئی کام جس سے کہ نماز جمعہ میں خلل کا اندیشہ ہے وہ ناجائز ہوگا۔
علامہ ابن القیم رَحَمَیُ اللہٰ نے فرمایا:

حضرات صحابه پیش آمده مسائل میں اجتہا دفر ماتے تھے اور بعض

<sup>(</sup>۱) علم اصول الفقه للعلامه خلاف:۵۲

احکام کوبعض برقیاس کرتے تھے اور ایک نظیر سے دوسری نظیر براعتبار کرتے تنے، پھر متعدد مثالیں لکھ کر فر مایا کہ امام مُزنی (شافعی) نے کہا کہ فقہارسول الله صَلَىٰ اللهُ عَلَيْدِينِ لَم ع دور سے لے كرآج تك برابر تمام فقهي احكام میں جوان کے دین سے علق رکھتے ہیں قیاس کا استعال کرتے آرہے ہیں اور فرمایا کہ فقہانے اس براجماع کیا ہے کہ حق کی نظیر حق اور باطل کی نظیر باطل ہوتی ہے، لہذاکس کے لیے جائز نہیں کہ قیاس کا انکار کرے۔(۱) قیاس کی جیت قرآن وحدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے، یہاں صرف

ایک ایک دلیل براکتفاء کرتا ہوں ، ایک جگہ ارشا در بانی ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمُر مِنْكُمُ، فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنَّتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَٰلِكَ خَير وَّأْخُسَنُ تَأْوِيلاً. ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ جن مسائل و معاملات میں اللہ ورسول کا صریح تھم نہیں ہےان میں اللہ ورسول کے بیان کردہ احکام میں غور وخوض کر کے حکم معلوم کیا جائے گا، اور یہی قیاس ہے۔

اور حدیث سے اس کی دلیل حضرت معاذبن جبل فظف کی حدیث ہے کہ جب ان کورسول الله صَلَیٰ لاَیدَ عَلیْ وَسِنَم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجاتو یو جھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسلہ پیش ہوتو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ﷺ نے فر مایا کہ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ صَلَیٰ لِفِلَةِ لِيَرِينِ كُم نے فرمایا كہ اگروہ

<sup>(</sup>١) اعلام الموقعين:١/٢٠٥-٢٠٥

مسکلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ حضرت معاذی نے عرض کیا کہ پھرسنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، آپ حَلَیٰ لاَفِہَ لَیْہِوسِ کَم نے فر مایا کہ اگر سنت رسول میں بھی وہ مسکلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذی نے عرض کیا کہ پھر میں میری رائے سے اجتہا دکروں گا اور اس میں کوئی کمی نہ کروں گا، اس پر رسول اللہ حَلیٰ لاَفِہَ عَلٰیہِوسِ کَم اللہ کے لیے ہیں نے حضرت معاذی اللہ کے سینے پر مارا اور فر مایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی تو فیق دی جس سے اس کا رسول راضی جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس مارے کی صحت کی طرف مائل ہیں۔ (۱)

غرض ہے کہ جمہ ورعلاء وائمہ کے نزدیک قرآن وحدیث کی روشنی میں قیاس مجہد بھی ایک دلیل ہے جس سے قرآن وحدیث میں پوشیدہ ومخفی تھم ظاہر ہوتا ہے، یہ بیں کہ قیاس کے ذریعہ احکام بنائے وتراشے جاتے ہیں۔اس لیے علما اصول نے لکھا ہے کہ (القیاس مُظهر لا منبت) یعنی قیاس پوشیدہ احکام کوظاہر کرتا ہے نہ کہ نئے احکام ثابت کرتا ہے۔ کہ (۲)

ریکل چار دلائل ہیں جوجمہور علاءِ اُمت کے نز دیک معمول بہاو معتبر ہیں اور انکہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن صنبل رجمہم (لالم، بل کہ دیگر ائمہ مجتبد بین سب کے سب ان چاروں دلیلوں کو مانتے ہیں، سوائے اہل الظاہر کے (جن میں آج کل کے اہل حدیث حضرات بھی داخل ہیں ) اور بعض فرقوں کے کوئی اس کا منکر نہیں۔

ايك غلط بمي كاازاله

بعض كم فهم لوك قياس كامعنى سيجصت بين كمائمه كرام محض ايني عقل وفهم سےجو

<sup>(</sup>۱) ويجمو: اعلام الموقعين: ١/٢٢

<sup>(</sup>۲) اصول البزدوی:۲۲۹

مناسب خیال کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، حالاں کہ قیاس کے معنی بنہیں ہیں، اگر بیہ مغترض لوگ ' اصول فقہ' کی کتابوں میں قیاس کی حقیقت وتعریف کھول کر پڑھتے تو شاید غلط نہی سے محفوظ رہتے اور ائمہ کرام سے بدگمانی وبدزبانی میں مبتلانہ ہوتے۔

پہلے یہ ذہن تثین کر لیجئے کہ آئے دن مختلف واقعات وحوادث پیش آئے رہے ہیں، اور قر آن و ہیں، اور عجیب وغریب مسائل وحالات سے ہم دوچار ہوتے رہتے ہیں، اور قر آن و حدیث میں ان نئے نئے احوال وحوادث کا صاف صاف کوئی تھم نہیں ملتا، اب ایسی صورت میں ایک راستہ تو ہے کہ ہم یوں کہد دیں کہ بیاحوال وحوادث شری واللی قانون و تھم سے آزاد و خارج ہیں، ان کا کوئی تھم نہیں اور بیظا ہر ہے کہ یہ بات اسلام کے مکمل وکامل ہونے کے خلاف ہے، جس کا اعلان ہوئی شد و مد کے ساتھ قر آن کریم نے فر مایا ہے اور دوسرا راستہ ہیہ ہے کہ قر آن و حدیث میں غور و فکر کر کے ان حالات و واقعات کی نظیروں کو تلاش کیا جائے اور ان نظائر پر ان نئے احوال وحوادث کو قیاس کر کے وہی تھم ان کے لیے بھی ثابت کیا جائے ، اسی دوسر ہو لیقہ کا نام فقہ اکی اصطلاح میں ' قیاس' ہے اور جسیا کہ ظاہر ہے یہ عقلاً وعرفاً بھی پہند یہ و فقہ اکی اصطلاح میں ' قیاس' ہونے سے زیادہ موافقت و مطابقت بھی رکھتا ہے۔ اور اسلام کے کامل و کمل ہونے سے زیادہ موافقت و مطابقت بھی رکھتا ہے۔

چناں چہتمام فقہا کرام غیرمنصوص مسائل میں قیاس سے کام لے کران کا شرعی علم تلاش کرتے اور قرآن وحدیث میں مذکور نظائر وامثال سے ان کا حکم مستنبط کرتے ہیں۔

اس خاص مسئلہ اور واقعہ میں بہ ظاہر قرآن وحدیث ساکت ہیں، کیکن ایک دوسر بے واقعہ سے اس کا کھم مستنبط کیا گیا ہے، اس کوقیاس کہتے ہیں اور حدیث میں بھی صراحناً اس کی اجازت آئی ہے اور حضرات صحابہ بھی ایسے مسائل میں قیاس سے کام لیا کرتے تھے۔

## کیا قیاس ممنوع ہے؟

ہوسکتا ہے کہ بعض حضرات کو یہاں میشبہ ہو کہ صحابہ کرام اور فقہا کرام سے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں رائے سے کام لینا حرام ہے، تو پھر قیاس کیسے جائز ہوسکتا ہے؟

مثلاً حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ دین میں رائے سے بچو۔ نیز فرمایا کہ اصحاب الرائے سنتوں کے دشمن میں۔(۱)

حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ فقہا چلے جا کیں گے؛ تو پھرتم ان کے جانشین نہ پاؤ گے اور ایسے لوگ آئیں گے جواپنی رائے سے قیاس کریں گے۔ نیز فر مایا کہ میری بیدائے ہے، میری بیدائے ہے کہنے سے بچو، کیوں کتم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے وہ میری رائے میری رائے کہنے سے بی ہلاک ہوئے۔ الخ (۲)

علامہ ابن القیم رَحِنَ گُلالْهُ نَ نِينَ اعلام الموقعين " ميں اور علامہ ابن عبد البر فين ميں متعدد حضرات صحابہ سے نيز علما وفقہا سے دين ميں رائے کے استعال کی مذمت و برائی نقل کی ہے۔ گریا در کھنا چاہیئے کہ اس سے مرادوہ رائے ہے جوقر آن وحدیث کے خلاف ہو، باقی غیر منصوص مسائل میں نظائر وامثال برنظر کرتے ہوئے ان کا حکم مستبط کرنا ، بیخود صحابہ سے اور فقہاء سے ثابت ہے جیسا کہ علامہ ابن القیم مُرحَنُ اللّٰهُ کے حوالہ سے اور عرض کر چکا ہوں ، البذا اس قتم کے اقد اللہ سے اور عرض کر چکا ہوں ، البذا اس قتم کے اقد اللہ سے اور عرض کر جکا ہوں ، البذا اس قتم کے اقوال سے حضرات فقہا یرخصوصاً فقد حنفی کے اتمہ یر بیا عز اض کرنا کہ بیلوگ دائے اقوال سے حضرات فقہا یرخصوصاً فقد حنفی کے اتمہ یر بیا عز اض کرنا کہ بیلوگ دائے

<sup>(</sup>۱) اعلام: 1/00

<sup>(</sup>٢) اعلام الموقعين: ا/ ٥٤

اور قیاس کو دین میں داخل کرتے ہیں اور گذکا کام کرتے ہیں ، انتہائی غباوت اور جہالت کا کام ہے اور نہ صرف ائمہ پربل کہ حضرات صحابہ پربھی الزام و بہتان ہے۔

بہ ہر حال اجتہادی غیر منصوص مسائل میں قیاس سے کام لیا جا تا ہے اور یہاں بھی مجتبد ائمہ کرام کی آ رامیں اختلاف ہوسکتا ہے کیوں کہ ایک امام وجہتد نئے مسکلہ کے حل کے لیے قرآن وحدیث میں غور کر کے کسی بات کواس کی نظیر جھتا ہے اور اس کا حکم بیان کرتا ہے ، اور دوسر المجتبد اسی مسئلہ کے لیے کسی بات کواس کی نظیر خیال کر کے دوسر احکم بیان کرتا ہے ۔ مگر اس میں بھی کسی پرکوئی ملامت نہیں بل کہ ہرایک اجتہاد کی روسے لائق تعریف وتو صیف اور سختی اجر ہوتا ہے۔

اجتہاد کی روسے لائق تعریف وتو صیف اور سختی اجر ہوتا ہے۔

مجہد ہرحال میں مستحق اجرہے

چناں چہ صدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ (اللهٔ البِهُ وَسِسَلَم نے فرمایا:

(جس حاکم (یا مجہد) نے اجہ ادکیا اور صواب کو پالیا تو اس کو دواجر
بیں اور جس حاکم یا (مجہد) نے خطاکی (یعنی نیک نیتی سے اجہاد کے
باوجوداس سے خطاہ وگئی) تو اس کوایک اجرہے)(ا)

اس حدیث میں حاکم و قاضی کے لیے ہرصورت میں اجر کا وعدہ و بشارت ہے۔
صواب کو پہنچ جانے کی صورت میں دُہر ہے اجر کا ، اور خطا ہوجانے کی صورت
میں ایک اجر کا ، اور یہی حکم مجہدا مام کا بھی ہے چنال چہ جمہو رِعلاء نے اسی حدیث
سے جہتد کے لیے ہرصورت میں اجر ملنے کا حکم اخذ کیا ہے۔

الغرض! جو عالم قوتِ اجتهاد بدر کھتاہے ، وہ اپنے اجتهاد میں ہر صورت میں ماجور وستحق ثواب ہے لہٰذا کسی پر ملامت و مذمت کا توسوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) البخارى:۳/۲-۱۰المسلم:۲/۲) الترمذى: ا/ ۲۲۵، ابو داؤ د:۳/۲-۵، النسائى:۲/۲ سو۳۰



فقەكياہے؟

پس ان چاروں دلائل کی روشی میں ظاہری عبا دات جیسے نماز ،روزہ ، حج وز کو ۃ ، قربانی ، نیز طہارت اور معاملات ومعاشرات وغیرہ سے متعلق شری احکام کا مجموعہ فقہ کہلا تا ہے ۔علامہ عبدالوہاب الخلاف اپنی کتاب لا جواب ' علم اصول الفقہ'' میں فقہ کی تعریف وحقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فقہ بنتا ہے ان شرعی احکام کے مجموعہ سے جن کا تعلق انسان سے صادر ہونے والے اقوال وافعال سے ہواور وہ احکام یا تو قرآن وحدیث کی نصوص سے مستقاد ہوتے ہیں یا دیگر دلائل شرعیہ سے مستبط ہوتے ہیں۔(۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ فقہ دراصل قرآنی وحدیثی نصوص اور اجماعی وقیاسی اصول کی روشنی میں مرتب احکام کم مجموعہ ہے، قرآن سے نکلے ہوئے احکام بھی اس میں ہیں اور احادیث سے مستبط احکام بھی اس میں ہیں ؛ نیز اجماعی مسائل بھی اس میں ہیں اور وہ احکام بھی اس میں ہیں جو قیاس کے ذریعہ جمہتدین نے اخذ واستنباط فرمائے ہیں۔

## فقہ، قرآن وحدیث ہی کاثمرہ ہے

اس سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ فقہ در حقیقت قرآن وحدیث ہی کا ثمرہ اور پھل ہے کیوں کہ بیہ یا تو قرآن وحدیث کے احکام منصوصہ ومستنبطہ کا مجموعہ ہے یا اجماعی وقیاسی احکام کا مجموعہ ہے۔۔ جبیبا کہ او پرعرض کیا گیا۔ اور بیمعلوم ہو چکا کہ

<sup>(</sup>١) علم اصول الفقه: ١١

اجماع وقیاس بھی قرآن وحدیث کے حکم کے موافق دلائل شرعیہ میں داخل ہیں ، لہذا جب فقہ ان چار دلائل سے حاصل شدہ احکام کا مجموعہ ہے تو وہ دراصل قرآن و حدیث ہی کا ثمرہ و پھل اور خلاصہ ولب لباب ہے۔

فقہ کو قرآن وحدیث کے خلاف سمجھنایا ان سے ہٹی ہوئی یا زائد چیز سمجھناانہا درجہ کی کوتا ہ نظری اور سطحیت پسندی کا نتیجہ ہے یا تعصب ونا انصافی کا کرشمہ، ورنہ ت پسند وانصاف پسند صاف محسوس کرے گا کہ فقہا کرام کی کوششوں کے نتیجہ میں تیار ہونے والا فقہ کا بیے ظیم ذخیرہ ولائل شرعیہ ہی سے حاصل کر دہ ہے اور اس کا انکار در اصل قرآن وحدیث کا انکار ہے۔

## شريعت ميں تفقه كامقام

اس اجمال کے بعد ہم اس کی تفصیل اور تحقیق میں جانا جا ہے ہیں تا کہ بات کھل کرسامنے آجائے۔

''فقہ'' کالفظ عربی زبان میں جانے اور سمجھنے کے معنی میں آتا ہے بعد میں اس کا استعال زیادہ ترعلم دین کے معنی میں ہونے لگا کیوں کہ ملم دین کوعام علوم پر سیادت و شرافت حاصل ہے۔ نیز علمانے فرمایا کہ فقہ اصل میں فہم وسمجھ کو کہتے ہیں۔ چناں چہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو دین میں فقہ عطا ہوئی یعنی دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ (۱)

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَئِهُ اللهِ عَنْ مَانِ لَاَلَهُ ﴿ مَنْ یُودِ اللّٰهُ اِللّٰهُ عَدُوا یَا کہ ﴿ مَنْ یُودِ اللّٰهُ اِللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ تَعْنَ اللّٰهُ تَعَالَٰ کَا ارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی مجھ (فقہ) عطافر ماتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) لِسان العرب، ماده "فقه" جلد: ۵۲۲/۱۳

<sup>(</sup>۲) مشکوة:۳۲

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَنهُ عَلَیْ وَسِنَمَ نَے فرمایا کہ ﴿ فَقِینَهُ وَالِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اور بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ (اللهٔ عَلیْورَیَا کم نے فر مایا کہ لوگ سونے چا ندی کے کان کی طرح ہیں؛ جوان میں زمانۂ جاہلیت میں (کریم الاخلاق ہونے کی و جہ سے) اچھے اور بہتر نھے وہ لوگ اسلام میں (یعنی اسلام لانے کے بعد) بعد) بعد) بعد) بھی بہترین لوگ ہیں جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرلیں۔(۲)

ان احادیث میں تفقہ و فقا ہت (یعنی دین کی سمجھ) کی تعریف واہمیت بیان ہوئی ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں فقا ہت اس کو دی جاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیہ خیر کا ارادہ فر ماتے ہیں۔علامہ عبیداللہ مبارک پوری مشہور اہل حدیث عالم اس حدیث کی شرح میں فر ماتے ہیں۔

"فقہ اصل میں فہم کو کہتے ہیں، کہاجاتا ہے"فقِه الوجل" (ق پر پیش کے ساتھ) جب کہ آ دمی جان لے اور سمجھ جائے اور فقہ (ق پر پیش کے ساتھ) اس وقت ہو لتے ہیں جب کہ عالم وفقیہ ہو جائے اور عرف نے فقہ کو ملی احکام شرعیہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور اس حدیث میں اس کو فقہ کو معنی پرمجمول کرنا اولی ہے تا کہ علوم دین میں سے ہر علم کی سمجھ کو شامل ہو جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الترمذي: ۲/ ۹۷، مشكوة: ۳۳

<sup>(</sup>٢) مسلم شريف:٣٠/٢/١ البخاري:٣٩٢/٢) مشكوة:٣٦، دارمي:٥٢:١٨

<sup>(</sup>٣) مرعاة المفاتيح: ١ /٣٠٣

دوسری حدیث جس میں فر مایا کہ ایک فقیہ، شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے بیا گرچہ سند ضعیف سے آئی ہے گرچون کہ اس کی متعدد سندیں ہیں لہٰذا ایک دوسرے کوتقویت ویتی ہیں۔(۱)

اس حدیث سے بھی فقہ اور دین کی سمجھ کی فضیلت وعظمت معلوم ہوتی ہے، یہاں یہ باریک نکتہ فراموش نہ کرنا جا ہے ، کہاس حدیث میں جوعابد کا ذکر ہےاس سے مراد دین کے علم سے بالکل عاری اور جاہل نہیں ہے ، کیوں کہ عبادت کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ دین کاعلم رکھتا ہے ،جبیبا کہ عوام الناس عبادت کرتے ہیں تو اس کے فرائض وواجبات سنن وآ داب جانتے ہیں تب ہی تو وہ عابد ہوگا، پالکل زاجاہل جسے دین کا کچھ بھی علم نہ ہووہ در حقیقت عابد بھی نہیں ہوسکتا ،اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کے او برغور فر مایئے کہ اللہ کے نبی بِغَلْنَیْلَالْیَالِاهِلِ وین کاعلم رکھتے ہوئے عبادت کرنے والے ہزاروں عابدوں پر فقیہ کومقدم فرمارہے ہیں اور شیطان یر به مقابله ہزار عابدوں کے اس کو بھاری فر مارہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں فقیہ سے مراد دین کا تھوڑا بہت علم رکھنے والانہیں ہے ، کیوں کہ ایساعلم تو عابد کو بھی حاصل ہے؛ بل کہ فقیہ سے مرا دوہ ہے جس کو دین کی سمجھ وفہم اور شریعت کے نصوص و دلائل اوران دلائل کے استنعال کے مواقع کی مہارت دی گئی ہو، یا وہ عالم مراد ہے جواحکام دین سے اور ان کی تفاصیل سے واقف کار ہو۔ (۲)

اسی طرح تیسری حدیث سے واضح ہوا، کہ جولوگ شریف الذات وکریم الاخلاق ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، جب کہ وہ دین کی

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة:٣٩٦،مرعاة المفاتيح: ٣٢/١

<sup>(</sup>٢) مرعاة المفاتيح: ١/٣٢١

سمجھ حاصل کرلیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رَحَمُ گُلاِلْهُ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف ، کہ اسلامی شرافت و ہزرگ کی جمیل صرف تفقہ فی الدین سے ہوتی ہے۔ (۱)

غرض مید که فقد مین کی سمجھ بوجھ اور دلائل شرعیہ ونصوص شرعیہ کو تحقیق و تفصیل سے جان کر، ان کا اپنے موقعہ وکل میں استعمال ؛ اللہ تعمالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور اسلامی شرافت وعظمت کے لیے ایک ضروری امر ہے، اس کے بغیر نه دلائل ونصوص کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ان کا برموقعہ و برحل استعمال ہوسکتا ہے۔ اس سے فقہ و تفقہ کی حیثیت اور اس کا اسلام میں مرتبہ ومقام واضح طور برمعلوم ہوگیا۔

## لفظ فقنه كاماً خذ حديث ہے

اوپر پیش کردہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ فقہا وعلما کے کلام میں جو 'فقہ''
کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ من گھڑت نہیں ہے بل کہ حدیث سے ما خوذ ہے اور
میر سے نزد یک اس سے بھی زیادہ واضح ما خذ لفظ فقہ کا بیر حدیث ہے جس میں ہے کہ
رسول اللہ صَلَیٰ لفِذَ عَلَیْ رَسِنِ کُم نے فرمایا:

﴿ نَصّْرَ اللّٰهُ عَبُدُاسَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَ عَا هَا وَادَّاهَا فَرُبُّ حَامِلِ فِقْهِ اللّٰي مَنُ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ حَامِلِ فِقْهِ اللّٰي مَنُ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ حَامِلِ فِقْهِ اللّٰي مَنُ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ (الله تعالى اس بنده كور وتازه ركے؛ جس نے ميرى بات من پھراس كو يادكيا اوريا دركھا ، پھراس كو دوسروں تك پہنچايا ، كيول كه بعض حامل فقد فقد (يعنى حديث يا در كھنے والے) فقيہ نبيس ہوتے اور بعض حامل فقہ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۵۲/۲

اس خص تک پہنچاد ہے ہیں جواس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔(۱)
اس حدیث میں حامل فقہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو نبی کریم صالی لافلۂ علیہ کرئے کم کی بیا ہوا ہو، تو فقہ کا لفظ حدیث یا قرآن وحدیث دونوں کے لیے استعال کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فقہ کا لفظ قرآن وحدیث کے ملم کے لیے خود زبان رسالت سے صادر ہوا ہے اور فقہا اسی کی انتاع میں قرآن وحدیث سے مستبط احکام وعلوم کوفقہ سے تجبیر کرتے ہیں۔

### محدث اور فقيه كافرق

اوير پيش كرده صريث (رب حامل فقه غير فقيه المخ ) سے محدث اور فقيه کی ذمہداری اوران کے منصب کا فرق بھی معلوم ہو گیا، وہ بیر کہ محدث کا کام بیہ ہے کہ حدیث کے یا د کرنے یا در کھنے اور دوسروں تک من وعن ( کماسمع) پہنچانے کا ا ہتمام وفکر کرے، اور فقیہ کا کام اور اس کا منصب بیہ ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ کے معنی براس کے سیاق وسباق بر،اس کے مقصد ومنشایر،اس کی علّت و حکمت برغور وفکر کرے۔ ظاہر ہے کہ بیتفقہ کا کام ہرایک کے بس کانہیں ، ہرکس وناکس اگر تفقہ کا حامل موتا توالله كرسول صَلَىٰ لاَيْهُ عِلْيُورِكِنَهُ بِيكِيدِارشادفر ماسكت بين كه وبعض حامل فقه (حدیث) غیرفقیه ہوتے ہیں؟ غرض حدیث کا یا در کھنا اور اس کی روایت کرنا محدث کا کام ہے،اور حدیث کی توضیح وتشریح کرنا اور اس کے منشا کومعلوم کر کے اس کے احکام کا استنباط کرنا فقیہ و مجتہد کا کام ہے ، للبذاجس طرح اُمت کومجہدین کی ضرورت ہے، اس طرح أمت حضرات فقها كرام كى بھى مختاج ہے، اگر كوئى بير سمجھتا ہے کہ ہم کوامام بخاری ،امام مسلم ،امام تر مذی ،امام ابوداؤد ،وغیرہ محدثین کی

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۳۵، مسند شافعی: ۸۲، الترمذی: ۹۳/۲ ، ابو دائود: ۵۱۵/۲ دارمی: ۵۳۱

اس کیے ضرورت ہے کہ ان کے ذریعہ ہم تک نبی کریم صَلَیٰ لاَیَۃ لِیَہِ کِی احادیث محفوظ طریقہ پر پہنچیں ، تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ ہم کوان احادیث کی تشریح وتفہیم اور ان سے نکلنے والے احکام کے استنباط و اور ان کے منشا ومقصد کی تبیین و تحقیق اور ان سے نکلنے والے احکام کے استنباط و استخراج کے بیام ابوحنیفہ، امام شافعی ، امام مالک ، امام احمد بن صنبل ، امام سفیان توری ، امام ابن مبارک ، امام محمد وامام ابو یوسف ترجمہم (لالم جیسے فقہاء وعلماء کی بھی ضرورت ہے۔

اس تفصیل سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوگئی جو کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث جب ہمارے سامنے ہیں تو ہم کوسی فقیہ و مجہدی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوال واعتراض نبی کریم صَلیٰ لاَفِلَهُ لَیٰہُوسِکُم کی فدکورہ حدیث پرواقع ہوتا ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا کہ حدیث کو دوسروں تک پہنچادو کیوں کہ بعض حدیث کے حامل لوگ غیر فقیہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صَلیٰ لاَفِلَهُ لَیٰہُوسِکُم تو فرما میں کہ ہم کوئی حدیث کو جھے نہیں سکتا سب کے سب فقیہ نہیں ہوتے اور بیلوگ اس کے خلاف میں کہ ہم کوئی حدیث کو سیم کو دسب ہم خودسب ہم

عدم تفقه کے مضحکہ خیزنتائج

جولوگ فقیہ بہیں ہوتے وہ جب قرآن وحدیث پڑھتے ہیں اور اپنی ناسمجھی سے ان کے مطالب و معانی اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو ان سے جوغلطیاں ہوتی ہیں اور قرآن وحدیث کے منشاء کے خلاف جومفہوم ومعنی وہ نکالتے ہیں ان کے مضکہ خیزنتا تج بھی میں لیجئے:

(۱) حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لفلۂ طَلَیٰ کے نے منع فر مایا اس بات سے کہ آ دمی اینے یانی سے دوسرے کی کھیتی کوسیراب کرے۔ اس حدیث کوایک نرے محدث نے طلبہ کے سامنے بیان کیا توان میں سے پچھ لوگ کہنے گئے، کہ ہم نے بسااوقات ایسا کیا ہے کہ جب ہمارے باغ میں پانی زیادہ ہوگیا تو ہم نے اپنے پڑوسی کے باغ میں یا کھیت میں چھوڑ دیا۔اب ہم اس فعل سے استغفار کرتے ہیں،حالال کہ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ باندیوں سے جماع نہ کیا جائے۔ گراس کوعدم تفقہ کی وجہ سے نہ سنانے والاسمجھانہ سننے والے سمجھے۔(۱) د کیھئے ظاہرالفاظ سے س طرح دھو کہ کھالیا،اگر فقہ اور تفقہ سے ان بے چاروں کوحصہ ملا ہوتا توایسی فاش فلطی نہ کرتے۔

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ الْبِرُوسِ کم نے منع فر مایا اس بات سے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ بنا ئیں (لیعنی حلقے بنا کرمسجد میں بیٹھیں)

علاً مه خطا فی رَحِمَ گُلالله فرماتے ہیں کہ ایک محدث نے حدیث کے لفظ (نھی عن المجلق ) کوحلق یعنی سر منڈوانا سمجھ کر، چالیس سال تک جمعہ سے پہلے سر منڈوانے سے پر ہیز کیا؛ حالال کہ بیلفظ حکق نہیں؛ بل کہ حِکَق ہے،جس کے معنی ہیں، حلقے'۔ (۲)

(٣) امام حاکم رَحِمَهُ للله الله علی الله علی واعظ عظے ۔ انہوں نے حدیث براهی که رسول الله حاکی لفله علیہ وسیل نے فرمایا:

(زَرَعُناً تَزُدَادُ حِناً)

(ہم نے کیتی کی توسب کی سب مہندی بن گئے۔)

لوگ جیران ہوئے کہاس کا کیا مطلب ہوا؟اس پران واعظ نے ایک لمباقصہ

<sup>(</sup>۱) تلبيس ابليس علامه ابن الجوزى:١٢٦

<sup>(</sup>٢) ايضاً:١٩٢١

سنایا، کہ کسی جگہ کے لوگ اپنی پیداوار کی زکاۃ (عشر) نہیں دیتے تھے اور نہ صدقہ نکا لتے تھے۔ لہذا ان کی بھیتی جنا یعنی مہندی کا درخت بن گئی اسی قول کورسول اللہ صَالَیٰ لاَفِدَ عَلَیٰ اِن قول کورسول اللہ صَالَیٰ لاَفِدَ عَلَیٰ اِن مَن کسی جے کہ یہ کس حدیث کا حشر واعظ شیریں بیاں نے کیا ہے سیوطی رَحِمَ گلوائی نے لکھا ہے کہ یہ شہور حدیث ﴿ ذُرُ غِبّاً تَزُد دُ خُباً ﴾ (ناغہ کرکے ملاقات کر جمعیت بوھے گی) کا حشر ہے۔ (۱)

(۳) عاکم وغیرہ نے لکھا ہے کہ فقیہ ابومنصور بن محمد رَحِمَهُ اللهٔ اُله خیرہ نے لکھا ہے کہ فقیہ ابومنصور بن محمد رَحِمَهُ اللهٰ کہ جب رسول الله عن میں تھا، وہاں ایک اعرابی ہم سے مذاکرہ کرنے لگااس نے کہا کہ جب رسول الله صَلَیٰ لاَفِهَ لَیْهِوَ اِسْ مِی مَاز بِرِ صَحَة سَصِّة وَاسْتِ سامنے بکری کو کھڑا کر لینے تھے، میں نے افکار کیا کہ ایسانہیں ہے، تو وہ ایک کتاب اٹھالایا اور اس میں حدیث دکھائی کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ لِیُورِ اِسْ کہ عِنْ قَر کھ لینے تھے اور کہنے اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ لِیُورِ اِسْ کہ عَنْ وَ رکھ لینے تھے اور کہنے لگا کہ دیکھویہ حدیث ہے۔ فقیہ ابومنصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے خطاکی یہ لگا کہ دیکھویہ حدیث ہے۔ فقیہ ابومنصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے خطاکی یہ دین نے مناتھ ہے) نہیں ہے؛ بل کہ عَنْ وَ (ن پر زبر کے ساتھ ہے) ہیں۔ (۲)

(۵) اس سے بھی عجیب وہ لطیفہ ہے جس میں ہے کہ ایک محدث صاحب نے بیہ معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی استنجاء کرتے تو وتر پڑھتے، جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئوتو فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جوتم میں سے استنجاء کرے" فَلْیُوتِو" (وتر پڑھے) حالاں کہ یہاں وتر کے معنی ہیں کہ استنجاء میں طاق عدد (تین، پانچ ، سات) وصیلے لیا کرے۔ دیکھے کہ فقہ نہ ہونے کے سبب کس قدر مصحکہ خیز مطلب نکال لیا۔

<sup>(</sup>۱) معرفةعلوم الحديث:۱۸۴، تدريب الراوى:۱/۱۱

<sup>(</sup>٢) ايضاً

(۲) علامہ داؤ د ظاہری جوبڑے عالم ہیں، مگرنصوص کے ظاہر پر جمود میں شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے فقہ د تفقہ کی رعایت نہ کر کے بڑے جیب مسائل بیان کئے ہیں، مثلاً حدیث میں ہے کہتم میں سے کوئی شہر ہے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ (۱) داؤ د ظاہری فرماتے ہیں کہ شہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے اور اس سے پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔ لیکن پا خانہ کرنایا برتن میں پیشاب کرکے پانی میں ڈال دینا جائز ہے اور اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ علا مہ نو وی رَحِمُ گرالاً ہم نے ان کا یہ مسلک ذکر کرکے فرمایا کہ یہ مسئلہ ان کے جمود علی الظاہر کی بدترین مثال ہے۔ (۲) مید چند مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ ان سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ فقہ سے چند مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ ان سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ فقہ و تفقہ کے بغیر قر آن ہویا حدیث کسی کا بھی سمجھنا مضحکہ خیز غلطی کا ار تکاب کرادیتا ہے۔

## محدّ ث بھی فقیہ کامختاج ہے

اسی وجہ سے محدث بھی فہم نصوص میں فقیہ کامختاج ہے؛ جس طرح فقیہ روایت و حفاظت ِ حدیث کے لحاط سے محدث کامختاج ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رَحِمَمُ اللّٰهُ ،امام الممش رَحِمَمُ اللّٰهُ کے پاس تھے،امام الممش سے کسی صاحب نے کوئی مسکلہ دریافت کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، پھرامام ابوحنیفہ رَحِمُ اللّٰهُ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ اس بارے میں جواب دیجئے ،امام ابوحنیفہ رَحِمَمُ اللّٰهُ نے اس مسکلہ کا جواب دیا۔امام الممش بارے میں جواب دیجئے ،امام ابوحنیفہ رَحِمَمُ اللّٰهُ نے اس مسکلہ کا جواب دیا۔امام الممش نے بوجھا کہ یہ جواب آپ نے کس دلیل سے دیا ہے؟ امام ابوحنیفہ رَحِمَمُ اللّٰهُ نے فرمایا کہ اس حدیث بیان کی (پھروہ حدیث بیان کی ) یہ می کرامام المحش نے فرمایا کہ (نحن المصیادلة وانتم الاطباء) یعنی ہم (محدثین) تو دوا فروش المحش نے فرمایا کہ (نحن المصیادلة وانتم الاطباء) یعنی ہم (محدثین) تو دوا فروش

<sup>(</sup>۱) البخاري:۲۳۲، مسلم:۲۲۲

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم:۱۳/۱

میں اورتم ( فقها ) طبیب وڈا کٹر ہو۔ (۱ )

لیعنی جس طرح دوا فروش مختلف دوائیاں رکھے ہوئے ہوتا ہے مگر کس دوا کا کیا اثر اور خاصیت ہے اور کس بیماری کے لیے مفید ہے، اس کاعلم اس کونہیں ہوتا اور ڈاکٹر کوان باتوں کاعلم ہوتا ہے۔ اسی طرح محدث حدیث کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے مگر کس حدیث میں کس روحانی مرض کی کیا دواہے اور کس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہور ہا ہے اور کس موقعہ اور کل کا کیا تھم ہے یہ فقیہ جا نتا ہے۔ یا در ہے امام اعمش رَحَی اللّٰہ اللّٰ اللّٰ کے استاذ ہیں۔

اسی طرح کاواقعہ امام اعمش رحک گلانی اورامام ابو بوسف رحک گلائی کے مابین بھی پیش آیا تھا، جب امام ابو بوسف نے مسئلہ کا جواب دیا تو امام اعمش نے بو چھا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ؟ ابو بوسف نے جواب دیا کہ اس صدیث سے جوآپ نے ہواب دیا کہ اس صدیث سے جوآپ نے ہی محص سے بیان فر مائی تھی پھروہ حدیث بیان کی تو امام اعمش نے فر مایا کہ بیحدیث مجھے اس وقت سے یا دہے جب کہ تہمارے ماں باپ (رشته از دوائ میں) جمع بھی نہ ہوئے سے مگراس حدیث کا بیم عنی ومطلب آج تک مجھے معلوم نہ تھا۔ (۲)

د مکھے لیجئے! کہ امام اعمش رَحِمَیُ لالڈیُ استاذ حدیث ہیں اور امام ابو حنیفہ رَحِمَیُ لالڈیُ اور امام ابو حنیفہ رَحِمَیُ لالڈیُ اور امام ابو یوسف دونوں ان کے شاگر دہیں مگرفہم حدیث اور استنباطِ احکام میں وہ شاگر دوں کے مختاج ہوئے اور خودانہوں نے اس کا کھلے طور پراعتر اف بھی کیا۔

فقهاء كرام كامقام، ابن القيم رَحِمَ اللَّهُ كَي زباني

حضرات فقہا کا جومنصب ومقام ہے اس کوعلامہ ابن القیم مُرحِکَمُ اللّٰہُ نے بڑے

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم:۲۰/۲

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم:١٥٩/٢